

صَرَت مَولانا مُفَى عَلَيْ مِنْ عَنْ عَنْمَانِي مَلِيهُ

٥ مزاج ومذاق كى رعايت كري-

مماشلاهاشي

٥ دوكسرول كوخوش محيي



# WAST PROBLEM.

- مین اسلامک ببلشرز، ۱۸۸/۱۰ لیافت آباد، کراچی ۱۹
  - ارالا شاعت، اردد بازار، كراچى
    - کتبه دارالعلوم کراچی ا
  - ادارة المعارف، دارالعلوم كراجي ١٠
  - 🛪 کتب خانه مفهری گلشن اقبال، کراچی
    - اقبال بكرسيفرصدر كرايي

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# بيش لفظ

حضرت مولانامفتى محرتقى عثانى صاحب ظلهم العالى

الحمدلله و كفى، وسلام على عباده الذين اصطفى ماهاهدا

ا پے بیس بررگول کے ارشاد کی تقیل بیں احترکی سال سے جعد کے روز عصر کے بعد جاری استان میں احترکی سال سے جعد کے روز عصر کے بعد جائے ہوئے والوں عصر کے بعد جائے گئے وین کی ہاتیں کیا کرتا ہے۔ اس مجلس بی ہر طبقہ خیال کے حضرات اور خوا تین شریک ہوتے ہیں، الحمد للہ احترکو ذاتی طور پر بھی اس کا فاعدہ ہوتا ہے اور بفضلہ تعالی سامعین بھی قائدہ محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالی اس سلطے کو ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنائمیں۔ آئین۔

احتر کے معادن خصوصی مولانا عبداللہ مین صاحب سلمہ نے پکھ عرصے سے احتر کے ان بیانات کوشپ ریکارڈ کے ذرھے محفوظ کر کے ان کے کیسٹ تیار کرنے اور ان کی نشر و اشاعت کا اہتمام کیا جس کے بارے میں دوستوں سے معلوم ہوا کہ بفضلہ تعالی ان ہے بھی مسلمانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔

ان کیسٹوں کی تعداداب ڈ ھائی سوسے زائد ہوگئی ہے۔ انہی ہیں سے پچھے کیسٹوں کی تقاریر مولانا عبداللہ میمن صاحب سلمہ نے قلمبند بھی فریالیں ادر ان کو

4

چھوٹے چھوٹے کتا بچل کی شکل میں شائع کیا۔ اب وہ ان تقاریر کا ایک جموعہ ''اصلاحی خطبات'' کے نام سے شائع کردہے ہیں۔

ان میں سے بعض تقاریر پر احترفے نظر ٹانی بھی کی ہے۔ اور مولانا موصوف نے ان پر ایک مفید کام بی بھی کیا ہے کہ تقاریر میں جواحادیث آئی ہیں، ان کی تخ سے کرکے ان کے حوالے بھی ورج کر دیتے سس، اور اس طرح ان کی افادیت بدھ گئی ہے۔

اس کتاب کے مطالع کے وقت یہ بات ذہن میں وہ تی جائے کہ یہ کوئی ا با قاعدہ تعنیف نہیں ہے، بلکہ تقریروں کی تعنیم ہے جوکیسٹوں کی مدوسے تیار کی سلمان کو ان علی ہے، لبندا اس کا اسلوب تحریری نہیں، بلکہ خطابی ہے۔ اگر کسی مسلمان کو ان باتوں سے فائدہ پنچے تو یہ محض اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے، اورا گر کوئی بات فیرمخاط یا فیرمفید ہے، تو وہ دھنیا احتر کی کسی خلطی یا کوئائی کی وجہ سے ہے۔ لیکن المحمد للہ ان میانات کا مقصد تقریر پرائے تقریر نہیں، بلکہ سب سے پہلے اپنے آپ کواور پھرسان مین کواچی اصلاح کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ نے تن اللہ اللہ میں مقد شمہ میں مقد شمہ میں مقد شمہ

نه به حرف ساخته سرخوشم، نه به نقش بسته مشوشم نف بیاد بیاد توی زنم، چه عبارت وچه معایم

الله تعالى اين فضل وكرم سان خطبات كوخودا حقر كى اورتمام قاركين كى اصلاح كا ذريعه بنائم المريم سب كے لئے ذخيره آخرت ابت ہوں۔الله تعالى سے مزيد دعا ہے۔كدوه ال خطبات كر مرتب اور ناشر كو بھى اس خدمت كا

بہترین صله عطا فرمائیں آبین۔

محر تقی عثانی دارالعلوم کراچی ۱۳

#### بِسُمِ اللَّهِ الرُّحُمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# عرضِ ناشِر

الحمد الله "اصلاحی خطبات" کی ٹوی جلد آپ تک پہنچانے کی ہم سعادت حاصل کردہ ہیں۔ آٹوی جلد کی مقبولیت اور افادیت کے بعد مخلف حضرات کی طرف سے نویس جلد کوجلد از جلد شائع کرنے کا شدید تقاضہ ہوا ، اور اب الحمد لله ، ون رات کی محنت اور کوشش کے نتیج میں صرف چھ ماہ کے اندر بہ جلد تیار ہو کر سامنے آگی اس جلد کی تیاری میں برادر کرم جناب مولانا عبداللہ مین صاحب نے اپنی دوسری معروفیات کے ساتھ ساتھ اس کام کے لئے اپنا تیتی وقت نکالا ، اور دن رات کی انتخل محنت اور کوشش کر کے تویس جلد کے لئے مواد تیار کیا ، اللہ تعالی ان کی محت اور عربی برکت عطا فرائے۔ اور حزید آگے کام جاری دکھنے کی ہمت اور تیتی مطافر اے آئین مطافر اے آئین

ہم جامعہ دارلطوم کرا ہی کے استاد حدیث جناب مولانا محمود اشرف عثانی صاحب مظلم اورمولانا راحت علی ہاتھی صاحب مظلم کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے اپنا چیتی وقت نکال کراس پرنظر تانی فرمائی اورمفید مشورے دیئے، اللہ تعالیٰ دنیا وآخرت میں ان حضرات کواجر جزیل عطافر مائے۔ آئین۔

تمام قارئین سے دعاکی ورخواست ہے کہ اللہ تعالی اس سلط کو حرید آگ جاری رکھنے کی ہمت اور تو فیل عطافر ماے داور اس کے لئے وسائل اور اسباب بین آسانی پیدا فرما دے۔اور اس کا م کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی تو فیل عطافر مائے۔ آئین۔ فرمائے۔ آئین۔

ولى الله مين

# اجمالی فهرست جلد ۹

| لخدنبر | مثوان                         |
|--------|-------------------------------|
| 70     | ايمان كال كى چارعلامتين       |
| 14     | ملان تاجر كے فرائش            |
| 4      | این معاملات صاف رکھیں         |
| 91     | اسلام کا مطلب کیا ہے؟         |
| iro    | آپ ذاكوة كس طرح اداكري؟       |
| 100    | كياآپ كوخيالات ريشان كرتے ميں |
| 124    | كنابول كنتسانات               |
| r-0    | منكرات كوروكو_ورند!!          |
| 114    | جنت کے مناظر                  |
| raa    | كلرآ خرت                      |
| 129    | دومرول كوخوش يجيح             |
| 17/1 9 | حراج و نداق کې رعايت کرين     |
| r.A    | اصلاح خطبات کی کمل فهرست      |

| صنح  | المرسوب المراق                                        |   |
|------|-------------------------------------------------------|---|
|      | ایمان کامل کی چارعلامتیں                              |   |
| . 44 | <ul> <li>ایمان کامل کی چار طامتیں</li> </ul>          |   |
| 4    | 🍍 مبلی علامت                                          |   |
| YA"  | <ul> <li>خرید و فروخت کے وقت بیر نیت کرلیں</li> </ul> |   |
| Y9 - | » صرف زاديد نگاه بدل او                               |   |
| 19   | • ہرنیک کام صدقہ ہے                                   | 1 |
| ۳.   | * دو سرى علامت                                        | i |
| h.   | • رسم کے طور پر بدید وینا                             |   |
| 141  | 🗷 تيري علامت                                          | i |
| ١٣١  | <ul> <li>دنیای خاطرالله والول ہے تعلق</li> </ul>      |   |
| 44   | <ul> <li>دنیادی محبول کو اللہ کے لئے بنادو</li> </ul> |   |
| 44   | * يوى عب الله كر لئ مو                                | į |
| 44   | <ul> <li>مارے کام نشانی خواہش کے تالع</li> </ul>      | , |
| ٣٣   | <ul> <li>"عارف" كون بوتائج؟</li> </ul>                | , |
| 44   | <ul> <li>بتدی اور ختی کے در میان فزن</li> </ul>       | , |
| to   | <ul> <li>بتدی اور ختی کی مثال</li> </ul>              | Þ |
| ۳4   | • حب في الله ك لئ مثل كي ضرورت                        |   |

| صغح | عنوان                                                |   |
|-----|------------------------------------------------------|---|
| 12  | بجوں کے ماتھ اللہ کے لئے محبت                        |   |
| MA  | حب في الله كي علامت                                  |   |
| MA  | حضرت تفانوي رحمة الله عليه كاايك واقعه               |   |
| 19  | چو سقى علامت                                         | • |
| r9  | ذات سے نفرت نہ کریں                                  |   |
| p.  | اں بارے میں حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل | • |
| 4.  | خواجه نظام الدين اولياء كاايك واقعه                  | • |
| pr  | غصر بھی اللہ کے لئے ہو                               | • |
| 44  | حضرت على رضى الله تعالى عنه كاواقعه                  |   |
| LL  | حضرت فاروق اعظم رمني الله تعالى عنه كاواقعه          |   |
| 40  | مصنوعي غديه كرك ذانك ليس                             |   |
| 64  | چمونوں مراوتی کا نتیجہ                               | • |
| 4   | خداصه                                                |   |
| 72  | غسه كالملط استعال                                    |   |
| MA  | علامه شبيراحد عثاني" كا ايك جمله                     |   |
| 64  | تم خدائی فوجدار نہیں ہو                              | * |
|     | مسلمان تاجر کے فرائض                                 |   |
| 10. | تهيد                                                 | • |
| .04 | آج کاموضوع                                           | • |
| 24  | دین صرف مجد تک محدود نیس                             |   |

| منحه | عنوان                                |   |
|------|--------------------------------------|---|
| 54   | علاوت قرآن كريم سے آغاز              |   |
| 84   | قرآن کریم ہم ے فریاد کردہاہے         |   |
| or   | اسلام میں بورے داخل ہوجاؤ            |   |
| ۵۵   | دو معاشی نظریے                       |   |
| ۵۵   | اشتراکیت کے وجود میں آئے کے اسباب    |   |
| 04   | مرايد داراند نظام ين خرابيال موجودين |   |
| 24   | مب سے زیادہ کمالے والاطبقہ           |   |
| 04   | مرمايه دارانه نظام كي اصل خرابي      |   |
| DA . | ابك امركي افسرے لما قات              | * |
| 09   | صرف اسلام کافظام معیشت منصفاند ب     |   |
| 4.   | قارون اوراس كي دولت                  |   |
| 41   | قارون کو چار مدایات                  |   |
| 41   | مهلی بدایت                           |   |
| 44   | قوم شعيب اور مرمايد داراند ذبنيت     |   |
| 44   | مال و دولت الله كي عطام              |   |
| 44   | مسلم اور غيرمسلم مين تين قرق بين     |   |
| 46   | تاجرون كي دو تشميس                   |   |
| 44   | دو سرى مدايت                         |   |
| 44   | یه ونیانی سب کچه نمیس                |   |
| 44   | كياانسان ايك معاشى جانورىم؟          |   |
| AF   | تيري بدايت                           |   |

| منح  | عنوان                                                  |
|------|--------------------------------------------------------|
| 10   | • حفرت مفتى صاحب اور مكيت كى وضاحت                     |
| ۸۵   | • حضرت داكم عبدالحي صاحب كاحتياط                       |
| М    | • حباب ای دن کرلیں                                     |
| 44   | • المام محرر اور تسوف يركتاب                           |
| 14   | • دوسرول کی چزانے استعل میں لانا                       |
| M    | <ul> <li>ايباچنره طلل نيس</li> </ul>                   |
| ۸۹   | <ul> <li>برائیک کی ملکیت واضح ہونی چاہئے</li> </ul>    |
| A9   | <ul> <li>مجد نبوی کے لئے ذین مفت تبول ند کی</li> </ul> |
| 9.   | • تغيرمهم كي لي وإو وال                                |
| 91   | <ul> <li>پورے سال کا نفقہ دیا</li> </ul>               |
| 91   | <ul> <li>اذواج مطبرات برابری کامعلله کرنا</li> </ul>   |
| 94   | 🗯 خلاصہ                                                |
|      | اسلام کا مطلب کیا ہے؟                                  |
| 90   | Augit #                                                |
| 94   | » کیاایمان ادر اسلام علیحده علیحده جیں                 |
| 94   | « "اسلام" لائے کامطلب «                                |
| 94   | 👟 بینے کے ذرج کا تھم عقل کے خلاف تھا                   |
| 44   | • بيني كالجى احتمان موكيا                              |
| 99   | 🐞 بطتی چمری ندرک جائے                                  |
| 1.00 | • الله ك محم ك تافى بن جاد                             |

| صنحہ | عنوان                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------|
| 100  | ■ ورنہ عقل کے غلام بن جاؤ کے                              |
| 100  | * علم حاصل كرنے كے ذرائع                                  |
| 1-1  | <ul> <li>ان ذرائع کا دائرہ کار مشعقیں ہے</li> </ul>       |
| 1.4  | <ul> <li>ایک اور ذریعه علم «عقل »</li> </ul>              |
| 1-4  | 💌 مثل كادائره كار                                         |
| 1.4  | <ul> <li>ایک اور ذراید علم "وحی الی"</li> </ul>           |
| 1.1  | 🛊 عشل کے آگے "وی الی"                                     |
| 1.6  | <ul> <li>وی الی کو عقل ہے مت تولو</li> </ul>              |
| 1-6  | <ul> <li>اچھائی اور ٹرائی کا فیصلہ وی کرے گی</li> </ul>   |
| 1.0  | <ul> <li>انانی عمل غلار بنمائی کرتی ہے</li> </ul>         |
| 1-4  | <ul> <li>اشتراکیت کی بنیاد عقل پر تھی</li> </ul>          |
| 1.4  | 😻 وحی الجی کے آگے سرجمکالو                                |
| 1.4  | 😻 اپورے داخل ہونے کامطلب                                  |
| 144  | * املام کے پانچ تھے                                       |
| 1-4  | * ایک سبق آموزواقعه                                       |
| (1+  | . ایک چرواہے کا عجیب واقعہ                                |
| пу   | <ul> <li>کمواں واپی کرکے آؤ</li> </ul>                    |
| IIY  | <ul> <li>حضرت حذیف بن بمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ</li> </ul> |
| 111  | <ul> <li>حق وباطل كالبهلا معركه "غزوة بدر"</li> </ul>     |
| 111  | <ul> <li>گردن پر کوار رکه کرلیا جانے والاو عدہ</li> </ul> |
| IJŗ  | <ul> <li>تم وعده کر کے زبان دے کر آئے ہو</li> </ul>       |

| صغح  | عنوان                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------|
| 110  | • جہاد کامقصد حتی کی سربلندی                                 |
| 110  | 🖷 ہیدہ کا ایفاء                                              |
| 114  | • حضرت معاويه رمني الله تعالى عنه                            |
| 114  | <ul> <li>خواصل کرنے کے جبل تدیر</li> </ul>                   |
| 114  | <ul> <li>به معاہدے کی خلاف ورزی ہے</li> </ul>                |
| IIA  | <ul> <li>ساما منوحه علاقه والي كرويا</li> </ul>              |
| 119  | <ul> <li>حضرت فاردق اعظم اورمعلیه</li> </ul>                 |
| 14.  | <ul> <li>دو سروں کو تکلیف بھپانا اسلام کے خلاف ہے</li> </ul> |
| 181  | • حقیقی مفلس کون؟                                            |
| 144  | <ul> <li>آج ہم پورے اسلام میں داخل ہیں</li> </ul>            |
| 144  | ≡ پورے داخل ہونے کا عزم کریں                                 |
| 111  | <ul> <li>دین کی معلولت حاصل کریں</li> </ul>                  |
|      | آپ ز کو 6 کس طرح ادا کریں؟                                   |
| 144  | ₩ •                                                          |
| IFA  | • زكرة ند تكالئے بروميد                                      |
| 117- | • _ال كبال = "رباب                                           |
| 11-  | <ul> <li>گاہے کون بھیج رہا ہے</li> </ul>                     |
| 181  | • ایک سبق آموزواقعه                                          |
| 144  | <ul> <li>کاموں کی تعتبے اللہ تعالی کی طرف ہے ہے</li> </ul>   |
| 144  | • زئن ے آگانے والا کون ہے؟                                   |
|      |                                                              |

| صغح  | عنوان                                                  |
|------|--------------------------------------------------------|
| 188  | <ul> <li>انسان میں پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں</li> </ul> |
| 126  | • مالك حقيق الله تعالى بين                             |
| 144  | • مرف دُهانَی نیمد ادا کرد                             |
| 10   | • زکوة کی تاکید                                        |
| 150  | • زکوۃ صاب کر کے نکالو                                 |
| 1144 | • دوال تبای کاسب ہے                                    |
| 144  | • زلوة كے دنيادى فواكم                                 |
| JYA  | • مال ميں ہے بر کتي کا انجام                           |
| 149  | • زكوة كانساب                                          |
| 189  | • بربرروب پر سال کا گزر تا ضروری نیس                   |
| 149  | <ul> <li>تارخ ذكوة من جور فم جواس پر ذكوة ب</li> </ul> |
| 100  | • اموال زكوة كون كون عين؟                              |
| 191  | <ul> <li>اموال زكوة من عقل نه جلائي</li> </ul>         |
| 161  | • مادت كرناالله كالحمه                                 |
| 194  | • سامان تجارت کی قیمت کے تعین کا طریقہ                 |
| 194  | ال تجارت ين كياكيادا فل ع؟                             |
| 14h  | • مم دن كى باليت معتر موكى؟                            |
| ILL  | <ul> <li>کمپنیوں کے شیئرز پر ذکوہ کا علم</li> </ul>    |
| ۱۲۵  | <ul> <li>کارخانہ ک کن اشیاء پر ذکوۃ ہے؟</li> </ul>     |
| 164  | • واجب الوصول قرضول برزكوة                             |
| 1/2  | • ترضول کی منهائی                                      |
|      |                                                        |

| صفحه | عنوان                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| Ihr  | • قرضول كې دد هميل                                              |
| 164  | • تجارتي قرضے كب منها ك جائيں                                   |
| INV  | • ترض کی خال                                                    |
| 164  | • ز زگرة مشتحق کوادا کریں<br>• **                               |
| 16.4 | مستحق کون؟                                                      |
| 164  | • مستحق كومالك بناكردمي                                         |
| اه   | <ul> <li>من رشته داردن کوزکوة دی جاسکتی ہے</li> </ul>           |
| اها  | • بردادر شيم كوز كوة دي كالحم                                   |
| 101  | <ul> <li>پیکوں نے زکوۃ کی کوٹی کا تھم</li> </ul>                |
| lar  | <ul> <li>اکاؤنٹ کی رقم ہے قرض کی طرح منہاکریں؟</li> </ul>       |
| 101  | <ul> <li>کمپنی کے شیئرز کی ذکوہ کاٹنا</li> </ul>                |
| 104  | • زکرة کی تاریخ کیابولی چاہیے؟                                  |
| 100  | <ul> <li>کیار مضان البادک کی تاریخ مقرر کر یکتے ہیں؟</li> </ul> |
|      | کیا آپ کوخیالات پریشان کرتے ہیں                                 |
| 104  | • برے خیالات، ایمان کی علامت                                    |
| IDA  | • شيطان ايمان كاجور ب                                           |
| IDA  | • ومادس پر گرفت بیس بوگی                                        |
| 109  | <ul> <li>مقیدوں کے ہارے میں خیالات</li> </ul>                   |
| 14.  | • گناموں کے خیالات                                              |
| 14.  | <ul> <li>برے خیالات کے وقت اللہ کی طرف رہوع کرو</li> </ul>      |
| 141  | <ul> <li>نمازش آنے والے خیالات کا تھم</li> </ul>                |

| منح  | عثوان                                  |   |
|------|----------------------------------------|---|
| 144  | فماذ کی ناقدری مت کرو                  |   |
| 144  | المام غزالي رحمة الله عليه كاايك واقعد | • |
| 148  | آیات قرآنی میں تدبر کا تھم             | • |
| 144  | یہ مجدہ مرف اللہ کے لئے ہے             | • |
| 1417 | خیالات اور وساوس میں مجمی حکمت ہے      |   |
| 146  | نكى اور كناه ك اراد براجر وثواب        | • |
| 199  | خیالات کی بهترین مثل                   | • |
| 144  | خيالات كالاتأ كناهب                    | • |
| 144  | خيالات كاعلاج                          |   |
| IMA  | ول نه لکنے کے باوجود فماز پر حمنا      |   |
| IMA  | انسان عمل کامکلف ہے                    |   |
| 149  | كيفيات نه مقصودين، نه اختيار بس بين    |   |
| 14.  | عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے            |   |
| 14.  | ایک مطائز ڈ شخص کی نماز                |   |
| 141  | مسیلہ لگانے والے کی نماز               |   |
| 144  | حمس کی نماز میں روحانیت زیادہ ہے       |   |
| kr   | مايوس مت ہو جاؤ                        |   |
| 141  | وسوسول پرخش بوناچاہے                   |   |
| 141  | وسوسه كي تعريف                         |   |
| 140  | خيالات ع بيخ كادو مراعلن               | • |
|      |                                        |   |

| حفحه | عنوان                                                                                                                                |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|      | گناہوں کے نقصانات                                                                                                                    |           |
| 149  | حضرت عبدالله بن عباس رضي الله عنهما                                                                                                  |           |
| 14-  | پنديه څخم کون ہے؟                                                                                                                    | =         |
| 141  | اصل يزكناهون سے پر ييز ب                                                                                                             |           |
| INY  | مناہ چھوڑنے کی گار نہیں                                                                                                              |           |
| IAY  | نقل عمادات اور گنامول کی بهترین مثل                                                                                                  |           |
| 1/4/ | طالبین اصلاح کے لئے پیلاکام                                                                                                          |           |
| IAP  | ہر فتم کے گناہ جو ڈوو                                                                                                                | *         |
| ۱۸۵  | علية حال الحرادية<br>المارية المارية |           |
| 142  | خواتین کے کردار کی اہمیت                                                                                                             | <b>30</b> |
| IAY  | تاقرباني اور كناه كميا چزيين؟                                                                                                        |           |
| IAY  | مناه کی پہلی خرابی "احسان فراموشی"                                                                                                   | *         |
| IAC  | گناه کی دو سری خرابی "ول پرزنگ لگنا"                                                                                                 |           |
| 1/4  | گناہ کے تصور میں مؤمن اور فاس کا فرق                                                                                                 | *         |
| IAA  | يني چهو شخ پر مؤمن كاحل                                                                                                              |           |
| 1,49 | گناه کی تیسری خرابی <sup>دو ظل</sup> ت اور تاریخی "                                                                                  |           |
| 1/4  | مناہوں کے عادی ہوجاتے کی مثال                                                                                                        |           |
| 19.  | گناہوں کی چونٹنی خرالی" <sup>مقتل</sup> خراب ہونا"                                                                                   |           |
| 19.  | گناہ نے شیطان کی عقل کو او تدھا کرویا                                                                                                | *         |
| 191  | شیطان کی توبه کاسیق آموزواته                                                                                                         |           |
| 191  | حمہیں عکت پوچنے کا اختیار نہیں<br>                                                                                                   | *         |

| صنح  | عنوان                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------|
| .19٣ | 🔹 تم لمازم نہیں، بندے ہو                                       |
| 147  | <ul> <li>محمود اورا یاز کا حبرت آموذواقعہ</li> </ul>           |
| 140  | <ul> <li>میرا نوث سکاہے، تھم نہیں نوث سکا</li> </ul>           |
| 144  | • محم کابنده                                                   |
| 144  | <ul> <li>مناه چموژ نے ہے ٹور کا حصول</li> </ul>                |
| 194  | <ul> <li>"کنابون کا یانجوال نقصان "بارش بیز بودنا"</li> </ul>  |
| 194  | <ul> <li>گناہوں کا چمٹا نقصان "جاربوں کا پیدا ہوٹا"</li> </ul> |
| 144  | <ul> <li>گناہوں کا ساتواں نقصان "قتل وغارت گری"</li> </ul>     |
| 191  | • کمل وغارت کری کا دامد حل                                     |
| 144  | <ul> <li>وظائف سے زیادہ گناہوں کی فکر کرنی چاہیے</li> </ul>    |
| 4.0  | 🌲 گناهوں کا جائزہ لیں                                          |
| 7    | • تجد گزارے آگے بڑھے کاطریقہ                                   |
| 14   | <ul> <li>مؤمن اوراس کے ایمان کی مثال</li> </ul>                |
| 44   | • الناولكيف على الأخرى جاتى ہے                                 |
| 4.4  | · جال گناه کیا، و بی توب کراو                                  |
| 14   | <ul> <li>گناہوں نے کا اہتمام کریں</li> </ul>                   |
|      |                                                                |
|      | منگرات کوروکو به ورنه!!                                        |
|      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                          |
| 1.4  | <ul> <li>محرات کورو کئے کے تین درجات</li> </ul>                |
| T*A  | <ul> <li>خدارے ہے بیخے کے لئے جار کام</li> </ul>               |
| 7-9  | <ul> <li>ایک عبادت گزار بندے کی ہلاکت کا دافعہ</li> </ul>      |
|      |                                                                |

| صنحہ  | عنوان                                                     |  |
|-------|-----------------------------------------------------------|--|
| 1-9   | <ul> <li>ہے گناہ می مذاب کی لیبٹ میں آجائیں کے</li> </ul> |  |
| 110   | <ul> <li>مگرات کو دو کے کاپیلادرچہ</li> </ul>             |  |
| 711   | <ul> <li>**شاعركا يك واقع.</li> </ul>                     |  |
| 711   | <ul> <li>دل او شے کی ہواہ نہ کرے _</li> </ul>             |  |
| 111   | <ul> <li>﴿ وَكَ وَمْ كَ كُناء كَ مِرْكِبِ</li> </ul>      |  |
| YIY . | + فترك الديش كوات زبان عدم                                |  |
| 414   | + خاتدان کے مرباہ الن با تیول کو مدکیس                    |  |
| 414   | <ul> <li>شاوی کی تقریب دار تص کی محفل</li> </ul>          |  |
| 110   | + ورد عم مر ملاكردو يس ك                                  |  |
| 714   | <ul> <li>محرات کورو کے کارو مرادرجہ</li> </ul>            |  |
| TIL   | <ul> <li>حضرت موى الطفيلة كونرم كونى كالتقين</li> </ul>   |  |
| P12   | ا نبان سے دو کئے کے آواب                                  |  |
| YIA   | <ul> <li>ایک نوجوان کاواقنه</li> </ul>                    |  |
| Y19   | <ul> <li>ایک دیمائی کاواتد</li> </ul>                     |  |
| 144   | के विद्यार्थित के                                         |  |
| 74.   | <ul> <li>◄ تمهاد اكام بات من فهاد علي</li> </ul>          |  |
| 777   | <ul> <li>محرات کورد کے کا تیمراورچہ</li> </ul>            |  |
| 144   | <ul> <li>♦ دل بي يائي كوبد كلي كامطلب</li> </ul>          |  |
| 1177  | + ایجاندریه مینی پداکری                                   |  |
| 446   | + صوراقدس الله اورب جيل                                   |  |
| 440   | + ہم لے ہتے اوال دیے ہیں                                  |  |
| 774   | <ul> <li>پات یْن وَالْمِر کے بداہو؟</li> </ul>            |  |

| صفحہ | عنوان                               |      |
|------|-------------------------------------|------|
|      | جنت کے مناظر                        |      |
| 771  | آ فرت کے حالات جاننے کا راستہ       | *    |
| rrr  | ایک بزرگ کا عجیب قصد                | **   |
| 177  | ا د نی جنت کا حال                   | 10   |
| 440  | ایک اور ارنی طبتی کی جقت            | 36   |
| 744  | مديث مسلسل بالضحك                   | 1865 |
| 142  | لورے كرفنش كى ماير جنت              | **   |
| 72   | عالم أخرت كي ختل                    | RR   |
| 774  | يه خت تمبار بيات ب                  |      |
| YPA  | حفرت ابوم رية " اور آ فرت كادهيان   | *    |
| 149  | جنت کے اندریازار                    | 44   |
| 44.  | جقت طين الله التدبلي كادربار        |      |
| 191  | مثک و زعفران کی بارش                | *    |
| 171  | بنت کی سب ے عظیم نعت "الله کادیدار" | *    |
| 777  | حسن وجمال مِن اضافه                 | 4    |
| 464  | 1 20027 107 001                     | *    |
| trr  | جتت میں خوف اور فم نبیس ہو گا       | AP . |
| rpp. | جنت کی نعمتوں کی دنیا میں جھاک      | *    |
| 440  | يہ بنت مقن ك لئے ہے                 | *    |
| 444  | جنّت کے گر و کانٹوں کی باڑ          | *    |
|      |                                     | 4.00 |

| منح  | عثوان                                                   |
|------|---------------------------------------------------------|
| 442  | <ul> <li>دونٹ کے گردشہوات کی باڑ</li> </ul>             |
| 465  | • يـ كانول كى بارجى پول بن جاتى ہے                      |
| YYY. | • آیک محالی کا جان دے دیا                               |
| 444  | <ul> <li>دنیاوالوں کے طعنوں کو قبول کرلو</li> </ul>     |
| 444  | • عزت دین پر چلنے والوں کی ہوتی ہے                      |
| 10.  | <ul> <li>پھر عباد توں میں الذت آئے گی</li> </ul>        |
| 121  | <ul> <li>گذاه چموژ نے کی تکلیف</li> </ul>               |
| 701  | <ul> <li>ال نيج كي تكليف كون برداشت كرتي ہے؟</li> </ul> |
| TOT  | <ul> <li>جنت ادرعالم آخرت کامراقبہ کریں</li> </ul>      |
|      | فكرآ خرت                                                |
| YAA  | ♦ گرآۋت                                                 |
| 124  | ♦ ماري ايك ياري                                         |
| 14.  | <ul> <li>اس غارى كاعلاج</li> </ul>                      |
| 74.  | <ul> <li>کوئی فوشی کال جین</li> </ul>                   |
| 141  | م تين عالم                                              |
| 444  | <ul> <li>أفرت كافوثى كال موكى</li> </ul>                |
| 747  | + موت تخليب                                             |
| 444  | + حفرت بهلول كاوقد                                      |
| 744  | ♦ موت گویاد کو                                          |
| ٨٢٢  | + حفرت فاروق المظم رض الله تعالى حنه كاوقعه             |

| منح | عتوان                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| 749 | <ul> <li>حضرت فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه كادو مراواقعه</li> </ul>     |
| 46. | <ul> <li>آثرت کی قکر</li> </ul>                                          |
| 421 | <ul> <li>په فکر کس طرح پيدا يو؟</li> </ul>                               |
| 727 | <ul> <li>محابہ کرام رضی اللہ تعالی منم کی صالت</li> </ul>                |
| 424 | <ul> <li>چلاد گردل کامیشیوط ایمان</li> </ul>                             |
| 120 | <ul> <li>محبت كافاكره</li> </ul>                                         |
| 144 | <ul><li>آج کی دنیاکا حال</li></ul>                                       |
|     | دوسرول كوخوش يجيح                                                        |
| YAI | • ټير                                                                    |
| PAT | 🛎 ميرے بندوں كوخش ركھو                                                   |
| PAY | <ul> <li>ول بدست آور که عج انجراست</li> </ul>                            |
| YAT | <ul> <li>دو مرول کو خوش کرنے کا نتجہ</li> </ul>                          |
| YAY | <ul> <li>خدوہ پیثانی سے طاقات کرنا "معدقد" ہے</li> </ul>                 |
| TAC | <ul> <li>گناه کے ذریعے دو مروں کو خوش شرکیں</li> </ul>                   |
| YAY | • فيغنى شاعر كاداقته                                                     |
| MAN | <ul> <li>الله والے دو سرول کو خوش رکھتے ہیں</li> </ul>                   |
| PAY | • خود گناه پس مثلات مو                                                   |
| 141 |                                                                          |
| YAK | <ul> <li>امہالموٹ کونہچوڑے</li> <li>ترم اندازے ہی کن التکرکرے</li> </ul> |

| منح  | عثوان                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------|
|      | مزاج و مذاق کی رعایت کریں                                             |
| 197  | • تيد                                                                 |
| 191  | <ul> <li>حضرت مثمان غن ی کے مزاج کی رعایت</li> </ul>                  |
| 191  | <ul> <li>ان تو فرقتے بھی حیاء کرتے ہیں</li> </ul>                     |
| 1917 | <ul> <li>کال الحیاء والایمان</li> </ul>                               |
| 440  | <ul> <li>حضرت عمرفاروق رضی الله تعالی عند کے مزاج کی رعامت</li> </ul> |
| 740  | <ul> <li>ایک محالی کی رعایت کی</li> </ul>                             |
| 494  | <ul> <li>امبات المؤمنين اور حضرت عائشة مح مزاج كى رعايت</li> </ul>    |
| 794  | <ul> <li>اس سال ہم بھی احتکاف نیس کریں گے</li> </ul>                  |
| MAV  | ه احکاف کی تلانی                                                      |
| 491  | ہ یک شد ہے                                                            |
| 144  | «       حضرت ڈاکٹر عبدالحیّ صاحب" کامعمول                             |
| 199  | <ul> <li>مجد کے بجائے گھرید دفت گزادی</li> </ul>                      |
| Y    | <ul> <li>حہیں اس پر پورا ثواب طے گا</li> </ul>                        |
| ۳    | <ul> <li>ذکرواذکارکے بچائے تارداری کریں</li> </ul>                    |
| ۳-1  | ه دت کا قاضہ ریکئے                                                    |
| 4.4  | # مضان کی برکات ہے محروم نہیں ہوگا                                    |
| 4.4  | • بعاامرادندگری                                                       |
| 4-4  | ● سفارش اس طرح کی جائے                                                |
| hola | * تعلق "رميات" كانام موكياب                                           |





تادیخ نظاب: ۵۸ آگست 1990 د مقام خطاب: جائ مجد بیت الکزم

مكشن اقبال كرايي

وقت خطاب : بعد نماز معر تامغرب

املاحى خلبات : جلدنمبر ٩

# لِسَمِ اللَّهِ الدَّظَيْ الدَّخِهِمُ

# ايمانِ كامل كى چار علامتيں

الحمد لله تحمده ونستعینه ونستففره و نؤمن به ونتوکل علیه، ونعوذبالله من شرورانفسنا ومن سیات اعمالنا، من بهده الله فلا مضل له ومن یخبله فلاهادی له، ونشهدان لااله الاالله وحده لاشریک له، ونشهدان سیدتا وسندتا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه ومارک وسلم تبلیماً کشیرًا کثیرا.

#### امايعدا

﴿ مِن اعطى لَنَّه ومنع لَنَّه واحب لَنُّه وابغض لَنَّه فقد استحكمال ايمانه ﴾ (تذي، ايراب عو التيامة، باب تيراه)

جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فربليا: موقض كى كو يكو دب و الله ك لئ مع كرد الر الله ك لئ مع كرد الر كو الله ك لئ مع كرد الر كى الله ك يت كرد الركمي كو وقت و مناه ركم الله كال مناه ركم الله ك لئ كرد الركمي ك النه عليه وسلم الله عليه وسلم كا ايمان كال موكيا حضور اقدس صلى الله عليه وسلم في اس كال مول كي كواني دي -

#### تبهلى علامت

ایمان کال کی پیلی طامت بد بیان فرائی که وه دے و اللہ کے لئے دے۔ اس کا

مطلب بیہ ہے کہ اگر کوئی شخص کی موقع پر پکھ فریج کروہا ہے تو اس فریج کرتا ہے، یس اللہ تعالی کو راضی کرنے کی نیت ہو۔ انسان اٹی ذات پر بھی فریج کرتا ہے، اپ اللہ و ممال پر بھی فرج کرتا ہے اور صدقہ فیرات بھی کرتا ہے تو ان تمام مواقع پر فریج کرتے وقت اللہ تعالی کو راضی کرنے کی نیت ہو۔ صدقہ فیرات میں تو یہ بات واضح ہے کہ اس کو دیتے وقت یہ نیت ہوئی چاہئے کہ میں اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لئے صدقہ دے رہا ہوں اور اللہ تعالی اپنے فینل و کرم ہے اس کا اواب ہو کو عطا فرادیں۔ اس صدقہ دیے میں احسان جاتا مقصود نہ ہو، ہام و نمود مقصود نہ ہو، دکھاوا مقصود نہ ہو، تو بید رہا اللہ کے لئے ہوا۔

### خریدو فروخت کے وقت سے نیت کرلیں

صدقہ فیرات کے علاوہ بھی جہاں خرج کو تو وہل بھی اللہ تعلق کو راضی کرنے
کی نیت کراو۔ مثلاً فرض کریں کہ آپ نے کوئی چیز خریدی اور دکان دار کو پہنے دے
دیے۔ اب بظاہر تو یہ ایک دفیاوی مطلہ ہے، لیکن اگر وہ چیز مثلاً کوشت، ترکاری
فرید نے وقت یہ نیت کرئی کہ اللہ تعلق نے میرے الل و حمیال کے جو حقوق میرے
ذقے عاکد کر رکھ بیں، ان حقوق کی اوا کیگل کے لئے یہ فریداری کردہا ہوں۔ اور
اگر ای طرح دو سری نیت یہ کرئی کہ بیس دکاتھ ارکے ماتھ فرید و فروخت کا جو مطلہ
اگر ای طرح دو سری نیت یہ کرئی کہ بیس دکاتھ ارکے ماتھ فرید و فروخت کا جو مطلہ
کرایتہ اللہ تعلق نے میرے لئے جائز کیا ہے اور حرام طریقے سے مطلہ نیس کردہا
ہوں۔ تو ان دو نیتوں کے ساتھ فریداری کا جو مطلہ کیا اور دکاتھ ارکو جو پہنے دیے،
بوں۔ تو ان دو نیتوں کے ساتھ فریداری کا جو مطلہ کیا اور وکاتھ ارکو جو پہنے دیے،
کا مطلہ کیا اور گوشت فریدا یا کہا فریدا یا ترکاری فریدی لیکن یہ دیا اللہ کے لئے

#### صرف زاويه نگاه بدل لو

المارے حضرت واکم عبدالحی صاحب قدس الله سره فرمایا کرتے تھے کہ دین اور دنیا میں صرف ذاوید نگاہ بدل او تو وی دنیا تہمارے دنیا میں مرف ذاوید نگاہ بدل او تو وی دنیا تہمارے حق میں دنیا کے اس کا طرفقہ بیہ ہے کہ تم دنیا کے اندر بو کچھ کام کر دہ ہو، سونا، جاگنا، افعنا، بیشمنا، کھانا، بینا۔ یہ سب کرتے رہو محرفررا سا زاوید نگاہ بدل لو۔ مشال کھانا کھانے وقت ذرا یہ سوج لو کہ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

#### ﴿الله عليك عليا)

(میح بخاری جلدا صفحه ۱۲۹۰ ۲۵۹)

یعنی تہبارے فنس کا بھی تہبارے اور پکھ حق ہے۔ اس حق کی اوائیگی کے سلے کھنا کھارہا ہوں۔ اور بیہ سوج اوکہ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کے سامنے جب کھنا آتا تو آپ اس کو الله تعالی کی نعت سمجھ کر اس پر شکر کرتے ہوئے کھانا تاول فربالیا کرتے ہے۔ یس بھی آپ کی ای شنت کی ابتاع میں کھانا کھارہا ہوں۔ تو اب بی ونیا کا کام دین کا کام بن گیا۔ لہذا وہ سارے کام جن کو ہم دیاوی کام جمجھتے ہیں، ان میں کوئی بھی کام ایسا تبمی ہے جن کو ہم ذاویہ نگاہ کی تبدیلی سے دین نہ بناسکیں اور اس کو اللہ کے لئے نہ بناسکیں۔ می سے کے کرشام تک کی زندگی میں جنتے کام اور اس کو اللہ کے بارے میں ذرا سوچیں کہ میں ان کے اندر زاویہ نگاہ بدل کر کس طرح ان کو دین بنا سکتا ہوں۔

#### ہرنیک کام صدقہ

لوگ سیحتے ہیں کہ صدقہ کرنا صرف اس کا ہم ہے کہ آدی کی ضرورت مند کو پھے دے دے دے یا کسی غریب کو کھانا کھلا دے وغیرہ۔ بس سے کام صدقہ ہے اس کے

علادہ کوئی کام صدقہ نہیں۔ لیکن مدیث میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیک کام جو نیک نیت سے کیا جائے وہ صدقہ ہے، یہاں تک فرمایا کہ کمانے کا وہ لقہ ہو انسان اپنی ہوی کے مند میں ڈائے، یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ صدقہ اس لئے ہے کہ آدی یہ کام اس لئے کررا ہے کہ اللہ تعالی نے میرے ذیتے یہ حق مائد کیا ہے۔ اس حق کی ادائی کے لئے میں یہ کام کررا ہوں تو اللہ تعالی اس کو اس کام کی صدقہ کا ایر و ثواب مطافرائیں گے۔ یہ سب کام اللہ کے لئے دینے میں دافل ہیں۔

#### دو سری علامت

دو سرى علامت بي بيان فرائى كه اگر روك اور منع كرے تو الله كے لئے بور روك مؤل كى الله كے لئے بور روك مثل كى الله كے لئے بور چونك الله اور الله كے رسول صلى الله عليه وسلم نے فرايا ہے كه فنول خرجى نه كرد اس فنول خرجى سے نجنے كے لئے ميں اپنا بيد بچا رہا بوں۔ تو يہ بچانا اور روكنا الله كے لئے ہے۔ يا مثلاً كوئى هن آپ سے ايے كام كے لئے بيوں كا مطاب كر رہا ہے جو كام شرعاً منوع ہے۔ اب آپ نے اس كام كے لئے اس كو بيے نيس كر رہا ہے جو كام شرعاً منوع ہے۔ اب آپ نے اس كام كے لئے اس كو بيے نيس وريئ الله كے لئے بوا۔

#### رسم کے طور پر ہدیہ دینا

المارے معاشرے میں نہ جانے کیے کیے دسم وروائ پڑ کے ہیں کہ اس موقع پ فلال تحفہ دیا جاتا ہے، اس موقع پر قلال تحفہ دیا جاتا ہے، اس موقع پر ہے دسم ہے۔ اگر اس موقع پر نہیں دیں گے تو ناک کٹ جائیگی۔ اب اس موقع پر تحفہ دینے کا نہ تو شریعت نے کوئی عظم دیا اور نہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی محم دیا۔ مثلاً تقریبات اور شاویوں میں استحدہ " دیا جاتا ہے، اس کو اس قدر لازی مجما جاتا ہے کہ چاہے کی کے پان چیے ہوں یا نہ ہوں۔ چاہے وہ قرض نے، چاہے وہ قرض نے، چاہے وہ قرض نے بہارے وہ قرض نے بہارے وہ قرض نے بہارے وہ قرض میں خاکر دے ، ایک میں دے گا تو معاشرے میں ناک کث جائی ۔ اب ایک فض کے پاس دینے کے لئے چیے موجود ہیں اور معاشرے کی طرف سے دینے کا مطابہ بھی ہے لیکن وہ فض صرف اس لئے نہیں دے رہا ہے کہ چاہے معاشرے کے اندر ناک کث جائے کئی میرا اللہ تعالی تو راضی ہوگا۔ اب یہ روکنا اللہ کے لئے ہوگا۔ یہ بھی ایمان کال کی طامت ہے۔

#### تيسري علامت

تیری علامت یہ بیان فرائی کہ اگر محبت کرے قر اللہ کے لئے محبت کے۔
ریکھئے۔ ایک محبت قر بغیر کی شائد کے فالعدہ اللہ کے لئے ہوتی ہی ہے۔ چیے کی
اللہ والے سے محبت ہے۔ فاہر ہے کہ اس سے محبت اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ
اس سے چیے کمائیں گے بلکہ اس سے محبت اس نیت سے ہوتی ہے کہ اس سے
محبت اور تعلق رکھیں گے قر ہمارے دین کا فائدہ ہوگا اور اللہ تعلق راضی ہوں گے۔۔
یہ محبت اللہ کے لئے ہے اور بڑی برکت کی اور بڑے فائدے کی چڑ ہے۔

### دنیا کی خاطر الله والوں سے تعلق

بعض اوقات شیطان اور انسان کا نفس اس مجت میں بھی می رائے ہے کراہ کروتا ہے۔ مثلاً اولیاء اللہ ہ اس تعلق کے وقت شیطان سے نیت ول میں ڈال دیتا ہے کہ اگر جم ان کے مقرب بنیں کے تو دنیا والوں کی نگاہ میں ہماری قدر و قیت برہ جائے گی۔ العیاذ باللہ یا مثلاً لوگ ہے کہیں کے یہ صاحب تو قلال بزرگ کے خاص جائے گی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو مجت خاص اللہ کے لئے ہوئی چاہئے تھی وہ اللہ کے لئے نہیں ہوتی باکھ وہ مجت دنیا داری کا ذراید بن جاتی ہے۔ یا بعض لوگ

کی اللہ والے کے ساتھ اس لئے رابط ہوڑ لیتے ہیں کہ ان کے پاس ہر حتم کے
لوگ آتے ہیں، صاحب منصب اور صاحب اقتدار بھی آتے ہیں اور برے برے
بلدار لوگ بھی آتے ہیں۔ جب ہم ان بزرگ کے پاس جائیں کے تو ان لوگوں سے
بھی تعلقات قائم ہو کے اور پھراس تعلق کے ذریعہ ان سے اپنی ضروریات اور اپنے
مقاصد ہورے کریں گے۔ العیلز باللہ اس کا نتیجہ سے ہوتا ہے کہ جو مجت اللہ کے
لئے ہوئی حقی وہ دنیا حاصل کرنے کے لئے ہوگئے۔ لین اگر کوئی شخص کی اللہ
والے کے پاس یا کی استاد کے پاس یا کی شخ کے پاس دین حاصل کرنے کے لئے
جارہا ہے تو سے مجت خاص اللہ کے بیاے کو اور حب فی اللہ میں داخل ہو

## ونیاوی محتبول کو اللہ کے لئے بناوو

لیکن اس مجت کے علوہ جو و خلوی محبتیں کہلاتی ہیں مثلاً ماں سے مجت ہے اِ
باپ سے مجت ہے یا جمل مجن سے محبت ہے یا عدی بچوں سے مجت ہے۔ رشت دامدوں سے محبت ہے، دوستوں سے محبت ہے۔ اگر انسان ذرا سازاوی نگاہ بدل لے قویہ محبتی بھی اللہ تعالی کے لئے جو جاتی ہیں۔ مثلاً اگر کوئی شخص دالدین سے مجت اس نیت ہے کرے کہ اللہ اور اللہ کے دسول جناب دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے تھم دیا ہے کہ دالدین سے محبت کمد بہاں تک فرادیا کہ اگر کوئی شخص دالدین پر محبت ہے ایک نظر ڈال لے تو اللہ تعالی اس شخص کو ایک ج اور ایک عمرے کا تواب عطاف فرائیں گے۔ اب بظاہر دیکھنے ہیں وہ شخص طبعی تقاضے کے نتیج میں والدین سے محبت کردہا ہے لیکن حقیقت ہیں وہ محبت اللہ کے لئے ہے۔

### بیوی سے محبت اللہ کے لئے ہو

یوی ے محبت ہے۔ اب ہاہر تو سے محبت انسانی قاضے ے ہے۔ لیکن اس

محبت میں اگر آدی سے نیت کرلے کہ اللہ اور اللہ کے رسول جناب رسول اللہ مسلی الله عليه وسلم في اس مجت كا تحم ديا ب اور بي حضور اكرم معلى الله عليه وسلم كى سُنت کی اجاع میں بوری سے مجت کررہا موں او کی محبت اب اللہ کے لئے ہو گئی۔ اب اگر ایک فض اللہ کے لئے ہوی سے مبت کردہا ہے اور دو سرا فض اپنی نفسانی خواہشات کے لئے بوی سے مجت کررہا ہے قو بھاہر دیکھنے میں دونوں محبتیں ا یک جمیری نظر آئیں گی، کوئی فرق مطوم نہیں ہو گا لیکن دولوں محتول میں زمین و آسان کا فرق ہے۔ احادیث میں میہ بات ثابت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انی ازواج مطرات سے بدی مجت فرائے تھے اور ان کی دلداری کے لئے کوئی دلیقہ فروگزاشت نہیں فرماتے تھے حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم کے ازواج ملمرات کے ساتھ ایے ایے مطلات نظر آتے ہیں جو بعض اوقات ہم جیے لوگوں کو جرت ا گیز معلوم ہوتے ہیں۔ مثلاً مدیث شریف میں ہے کہ حضور اقدس ملی الله علیہ وسلم نے ایک مرجب حضرت عائشہ رضی الله عنہا کو کیارہ موران کی کہانی سنائی کہ میارہ عورتی ایک جگہ جمع ہوئی اور انہوں نے آپس میں یہ لے کیا کہ ہر حورت اینے اینے شوہر کا طال بیان کرے گی۔ پھر ایک عورت نے یہ کہا۔ دو سری عورت نے یہ کہا۔ تیسری نے یہ کہا۔ جو تقی نے یہ کہا و فیرہ۔ اب جس ذات کرای ہر اللہ تعالی کی طرف سے دحی نازل ہوری ہے اور جس ذات کرای کا ہر وقت الله تعالى سے رابلہ قائم ہے، وہ ذات گراى ائى يوى كو كيارہ موران كا قصہ سارے ہیں۔ صدیث شریف میں آتا نب کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سفریر تشریف لے جارہے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنبا ساتھ تھیں، راہتے میں ایک کھلا میدان آیا تو آب نے مطرت عائشہ رمنی اللہ عنہا سے فرمایا کہ دوڑ لگاؤگ؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں۔ چنانچہ آپ نے معزت عائشہ رمنی اللہ عنہا کے ساتھ اس میدان میں دوڑ لگائی۔ وہاں بے بردگی کا کوئی احمال نہیں تھا۔ اس لئے کہ جنگل تھا اور کوئی دو سمرا تخفس ساتھ نہیں تھا۔

#### ہارے کام نفسانی خواہش کے تابع

اب بظاہر سے کام ایے ہیں جن کا اللہ تعالی سے یا اللہ کی عباوت سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ ای طرح بم جس سے کوئی شخص یوی کی ولداری اور اس کی ولجوئی فظر نہیں آتا۔ ای طرح بم جس سے کوئی شخص یوی کی ولداری اور اس کی ولجوئی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رلجوئی کا مطلہ فرایا کرتے تھے۔ لیکن ہمارے اس کام جس اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام جس زهن و آسان کا فرق ہے۔ ہم اس کام کو اپنی نفسانی خواہش اور ففسانی تقاضے کی بنیاد پر کرتے ہیں اور جناب محمد رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم اے خام بلند سے بیچے اتر کر اس کام کو اس لے رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم اے خام بائد سے بیچے اتر کر اس کام کو اس لے کررہے تھے کہ اللہ تعالی نے حکم را ہے کہ یوی کی دلداری کرو۔

### "عارف" كون موتام؟

صوفیاء کرام نے فربایا کہ "عارف" یعنی جو اللہ کی معرفت اور شریعت و طریقت
کی معرفت رکھتا ہو۔ وہ "عارف" مجموعہ اضداد ہوتا ہے۔ یعنی اس کی ذات میں
اور اس کے عمل میں ایسی چزیں جمع ہوتی ہیں جو بظاہر دیکھنے میں متضاد معلوم ہوتی
ہیں۔ مثلاً ایک طرف اس کا رابطہ اللہ تعالیٰ ہے مجمی جڑا ہوا ہے۔ تعلق مع اللہ بھی
ماصل ہے اور ملکہ یادداشت بھی ماصل ہے۔ یعنی ہروقت اللہ تعالیٰ کا ذکر و گر اور
اس کی یاد دل میں بی ہوئی ہے اور دو سری طرف لوگوں کے ساتھ اور گروالولی کے
ساتھ بنس رہا ہے، بول بحی رہا ہے، کھا بھی رہا ہے، بی بھی رہا ہے۔ اس لئے ایسا
ماتھ بنس رہا ہے، بول بحی رہا ہے، کھا بھی رہا ہے، بی بھی رہا ہے۔ اس لئے ایسا

### مبتدی اور منتهی کے درمیان فرق

ای طرح صوفیاء کرام نے فرمایا کہ جو آدی جندی موتا ہے لین جس نے ابھی

طریقت کے رائے پر چلنا شروع کیا ہے اور دو سرا آدی جو ختبی ہوتا ہے لینی جو طریقت کا پورا راستہ کے کرکے آخری انجام کک پڑھ گیا ہے۔ ان دونوں کی ظاہری حالت ایک جیمی ہوتی ہے۔ بھاہر دونوں ایک جیمے نظر آتے ہیں اور جو آدی درمیان میں ہوتی ہے۔ درمیان میں ہوتا ہے اس کی حالت علیمہ ہوتی ہے۔

حثلاً ایک شخص ہم جساجتدی ہے جس نے ابھی دین کے راتے پر چانا شروع کیا
ہو قوہ دنیا کے مارے کام کررہا ہے۔ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، بنس بول رہا ہے، خرید
و فروخت کررہا ہے، بیوی بچل کے ماتھ بنی نداق کررہا ہے۔ وہ مری طرف حضور
اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ آپ بازار بیں خرید وفروخت بھی کررہ ہیں،
مزدوری بھی کررہ ہیں، بیوی بچل کے ساتھ بنس بول بھی رہے ہیں جبکہ آپ
ختی ہیں۔ اب بظاہر جندی اور ختی کی حالت ایک بھی نظر آری ہے۔ لیکن
حقیقت میں دونوں میں زمین و آسان کا فرق ہے۔ اور ایک تیرا آدی ہے جو بندی
سے ذرا آگے بڑھ کیا ہے اور درمیان رائے میں ہے۔ اس کی حالت الگ ہوتی
ہے۔ وہ یہ کہ نہ قربازار میں جاتا ہے، نہ بیوی بچل کے ساتھ بنتا ہوتا ہوا ہو اور ہر
وقت اللہ کی یاد اور استخراق میں لگا ہو، ہے۔ میج سے شام جک اس کے علاہ اس کا

## مبتدى اور منتهى كى مثل

حکیم الامت حطرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تیوں افخاص کو ایک مثال کے ذریعہ سمجھاتے ہوئے فرایا کہ جیسے ایک دریا ہے، ایک آدی دریا کے اس کنارے پر کھڑا ہے اور وہ سمرا آدی دریا کے دو سرے کنارے پر کھڑا ہے اور آدی دریا کے اندر ہے، دریا پار کر رہا ہے اور ہاتھ پاؤں چا اور اب بھاہروہ شخص جو اس کنارے پر کھڑا ہے۔ اور اب بھاہروہ شخص جو اس کنارے پر کھڑا ہے۔ دونوں کی فاہری حالت ایک جیسی ہے۔ یہ بھی ساحل

پر کھڑا ہے اور وہ بھی سامل پر کھڑا ہے لیکن جو اس سامل پر کھڑا ہے وہ ابھی تک دریا میں دافل می نہیں ہوا اور ابھی تک اس نے دریا کی موجوں کا مقابلہ نہیں کیا ہے لیکن جو فضی دو سرے سامل پر کھڑا ہے وہ دریا پار کر کے اور دریا کی موجوں کا مقابلہ کر کے دو سرے سامل پر پہنچ چکا ہے۔ اور تیرا فضی ابھی دریا میں فوطے لگا رہا ہے۔ اور تیرا فضی ابھی دریا میں فوطے لگا رہا ہے۔ اور دو سرے سامل پر پہنچ کی کوشش کردیا ہے اور موجوں سے لا رہا ہے۔ اب بظاہریہ نظر آ رہا ہے کہ یہ تیرا فضی بڑا بہادر ہے جو دریا کی موجوں سے کھیل رہا ہے اور طوفانوں کا مقابلہ کر کے دو سرے کنارے پر پہنچ چکا ہے۔ اور اب اس کی حالت اس طوفانوں کا مقابلہ کر کے دو سرے کنارے پر پہنچ چکا ہے۔ اور اب اس کی حالت اس شخص جیسی ہوگئی جو ابھی تاریا جی دریا میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اس وجہ سے بتدی اور میان ذین و منہی کی حالت ایک ختی حالت ایک جسی نظر آتی ہے۔ لیکن حقیقت میں دونوں کے در میان ذین و آئی ہے۔ لیکن حقیقت میں دونوں کے در میان ذین د آئی ہے۔ لیکن حقیقت میں دونوں کے در میان ذین د آئی ہے۔ لیکن حقیقت میں دونوں کے در میان ذین د آئی کی حالت ایک جسی نظر آتی ہے۔ لیکن حقیقت میں دونوں کے در میان ذین د آئی کی حالت ایک جسی نظر آتی ہے۔ لیکن حقیقت میں دونوں کے در میان ذین د آئی ہے۔

### حب فی اللہ کے لئے مثل کی ضرورت

اب یہ کہ دنیادی تحبیق بھی اللہ کے لئے ہوجائیں، یہ ورجہ حاصل کرنے کے انسان کو کچھ مشق کرنی پرتی ہے۔ اور بررگان دین اور صوفیاء کرام کے پاس بعب کوئی شخص اپنی اصلاح کرانے کے لئے جاتا ہے تو یہ حظرات مشق کراتے ہیں کہ یہ ساری محبیق ای طرح دہیں لیکن ان محبیق کا ذاویہ بدل جائے اور ان کا طریقہ اس طرح بدل جائے کہ یہ محبیق حقیقت میں اللہ کے لئے ہوجائیں۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحتی صاحب رحمہ اللہ علیہ فرایا کرتے تھے کہ میں نے ان محبیق کو جندی کو مشق کی ہے تب جاکر اس میں کامیابی ہوئی اور اس طرح مشق کی ہے کہ مثل گریں داخل ہوئے، کھانے کا وقت ہے بھوک گلی ہوئی ہے مشق کی ہے کہ جلدی ہے کھانا شروع کردیں لیکن ایک لیے کے لئے رک گئے اور دل میں یہ خیال لانے کہ اطانا شروع کردیں لیکن ایک لیے کے لئے رک گئے اور دل میں یہ خیال لانے کہ کھانا شروع کردیں لیکن ایک لیے کے لئے رک گئے اور دل میں یہ خیال لانے کہ کھانا شروع کردیں لیکن ایک لیے کے لئے رک گئے اور دل میں یہ خیال لانے کہ

لاس کے فقاضے سے کھانا نہیں کھانی ہے۔ چرب موجاکہ اللہ قبالی نے میرے الس کا جھی پر جن رکھا ہے اور صفور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصہ سے تھی کہ آپ کے سامنے جب کھانا آتا تو آپ شکر ادا کرتے ہوئے اور اس کھانے کی طرف اپنی احتیاج ظاہر کرتے ہوئے کھانا کھانیا کرتے ہے۔ بھے آپ کی اس شق کی اجاع کرنی جائے۔ لہذا آپ کی اجاع میں کھانا کھاتا ہوں۔ پھر کھانا شروع کیا۔ اس طرح ذاویہ نگاہ بدل دیا۔

### بچوں کے ساتھ اللہ کے لئے محبت

ای طرح گرین داخل ہوئے۔ دیکھا کہ بچہ کھیل رہاہے اور وہ بچہ کھیلاً ہوا اچھا لگا اور دل جاہا کہ اس کو گود میں اٹھا کر اس کو بیار کروں۔ اس کے ساتھ کھیلوں۔ لیکن ایک کمھے کے لئے رک مجھے اور یہ سوچا کہ اپنے نفس کے نقاضے سے بیچے ہے پیار نہیں کریں گے۔ چروہ سرے کیے دل جن خیال لائے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شف یہ تھی کہ آپ بھی سے مجت فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم جعد کے روز مجر نبوی میں جعد کا خطبہ دے رہے تھے، اتنے میں حفرت حسن یا حفرت حسین رضی الله منما کرتے برائے مجد نبوی میں بینج کئے۔ جب آب نے ان کو آتا دیکھا تو فوراً منبرے أترے اور ان کو گود میں اٹھالیا۔ ایک مرتبه آپ نوافل بزره رب تھ، حضرت المد رضي الله عنها جو بي تھيں وہ آكر آپ کے کندھے بر کسی طرح سوار ہو گئیں۔ جب آپ رکوع میں جانے لگے تو آپ نے ان کو آہت سے افعا کر پینچ اتار وا۔ جب آب مجدے میں سے تو مجروہ آب کے اور سوار ہو گئی۔ بہرطل، بجان کے ساتھ بار کا، مجت کرنا، ان کے ساتھ كميلا، يه حضور الدس صلى الله عليه وسلم كى سنت بهاس سنت كى اجاع من من مجی نے سے بار کرتا ہوں اور ان کے ساتھ کھیانا ہوں۔ یہ تصور کر کے نے کو اٹھا لیا اور شف کا استحضار کرلیا۔ شروع شروع میں آدی تطف سے سے کام کرتا ہے لیکن بار بار کرنے کے نتیج میں تکلف باتی نہیں رہتا بلکہ وہ کام طبیعت بن جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ساری محبتیں اللہ کے لئے ہوجاتی ہیں۔ چاہے بیوی سے محبت ہویا بچوں سے محبت ہویا چاہے والدین سے محبت ہو۔

یہ کسفر قوبہت آسان ہے۔ اس سے زیادہ آسان کسفر اور کیا ہوگا کہ سب کام جو تم کرتے ہو ای طرح کرتے رہو، صرف زادیہ نگاہ بدل او اور نیتوں کے اندر تبدیلی کے آؤ۔ لیکن اس آسان کسفر پر عمل اس دفت ہوگا جس انسان اس کے لئے تموڈی می عنت اور مشقت کرے اور ہر ہر قدم پر اس مفتل کو کرنے کی کوشش کرے۔ بجرایک دفت ایا آئے گا کہ یہ ساری مجتیں اللہ کے لئے ہوجائیں گی۔

#### حب في الله كي علامت

اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کے لئے محبّت ہونے کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت یہ ہے کہ اگر کمی وقت اللہ کی محبّت کا یہ قاضہ ہو کہ میں ان محبّق کو خیر یاد کمبہ دول اور چھوڑ دول تو اس وقت انسان کی طبیعت پر ناقعل برداشت ہو تھ نہ ہو۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ محبّت اللہ کے لئے ہے۔

#### حضرت تعانويٌ كاايك واقعه

حضرت تعانوی رحمة الله عليه كى ايك بات ياد آگئى وه يه كه ايك مرجه آپ خ حاضرين مجلس سے فرمايا كه آج الله تعالى في اين احقان كا ايك مجيب موقع حطا فرمايا وه يه كه جب عن محركيا اور الجيد سے بات اوكى تو الجيد في تح ليج عن كوكى بات كهد دى - اس وقت مير سه مند سے يه فكا كه "في في مجھ اس ليج كى بداشت نبيس اور اگر تم كو تو عن يه كرف كے لئے تيار اول كه الى چار بائى أشاكر خافته عن دال لول اور مارى عمر ويس كرار دول، ليكن مجھ اس ليج كى بداشت فيل من موجا اور اپنا جائزہ لیا کہ بڑی بات کہد دی کہ جاریائی اُٹھا کر خافقہ میں ڈال دول اور ماری عمراس طرح گزار دول۔ کیا تم اس کام کے کرنے پر قادر بھی ہو؟ اگر البید کہد دے کہ چلو ایسا کرلو تو کیا ایسا کرلوگ؟ اور ساری حمر خافقہ میں گزار دو کے یا ویسے بی جمونا دعوی کردیا؟ لیکن جائزہ لینے کے بعد بید حموس ہوا کہ الجمد نشر میں اس کام پر قادر ہوں۔ چو نکہ ساری محبتیں الشر کے لئے ہوگئی ہیں اس لئے اب اگر کمی وقت اللہ کی محبت کی خاطر دو سری محبت کو چھوڑتا پڑے تو اس وقت کوئی نا قابل وقت ایک کے عالم سری محبت بن مگئی ہیں ہو کر اللہ کے لئے مجت بن مگئی ہیں ہوگا۔ کیونکہ وہ محبت تبدیل ہو کر اللہ کے لئے مجت بن مگئی ہیں ہوگا۔ کیونکہ وہ محبت تبدیل ہو کر اللہ کے لئے مجت بن مگئی

لیکن یہ مقام اتی آسانی سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ اس کے لئے محنت اور مطن کرنی پڑتی ہے اور یہ محنت اور مطن الی چیز نہیں ہے جو نامکن ہو بلکہ ہر انسان کرسکا ہے۔ پھر اس محنت اور مطن کے نتیج میں اللہ تعالیٰ مقام عطا فرمادیتے ہیں وہ کرکے دیکھنے کی بات ہے۔ یہ سب ''احب للہ'' اللہ کے لئے محبّت میں داخل ہے۔

### چو تھی علامت

چ بھی علامت ہے "وا بغض اللہ" بغض اور غَمتہ بھی اللہ کے لئے ہو۔ یعنی جس کی بر فَمتہ ہے اللہ کی ذات ہے جی ہے اس کی بھر اس کی ذات ہے جی ہیں ہے بلکہ اس کے کسی برے عمل ہے ہو اس کی کسی الی بات ہے جو مالک حقیقی کی بار مشکی اللہ تعالیٰ بی کے لئے ہے۔

نارا مشکی کا سبب ہے تو ہے خُمتہ اور نارا مشکی اللہ تعالیٰ بی کے لئے ہے۔

#### ذات سے نفرت نہ کریں

اس لئے بزرگوں نے ایک بات فربائی ہے جو بیشہ یاد رکھنے کی ہے۔ وہ یہ کہ نفرت اور بغض کافرے نہیں بلکہ اس کے کفرے ہے، فاسق سے بغض نہیں بلکہ اس کے فسق سے نبیش بلکہ گناہ سے ہے۔ جو آدی فتی و فجور اور کناه کے اندر جلائے اس کی ذات فَسَد کا محل نہیں بلکہ اس
کا فعل فَسَد کا محل ہے۔ اس لئے کہ ذات تو قائل رحم ہے۔ وہ عادہ خارہ، کفر کی
عادی میں جلا ہے، فتی کی عادی میں جلا ہے اور فغرت بارے نیس ہوتی بلک
عادی ہے ہوتی ہے۔ اس لئے کہ اگر عاد ہے فغرت کردگ تو پھر اس کی کون دکھ
بعل کرلگا؟ البذا فتی و فجور ہے اور کفرے نفرت ہوگی اس کی ذات ہے نہیں
ہوگ۔ یکی وجہ ہے کہ اگر اس کی ذات کے اختبارے اس ہے کوئی پر فاش اور کوئی
طائے کے لائی ہے۔ اس لئے کہ ذات کے اختبارے اس ہے کوئی پر فاش اور کوئی
ضد نہیں۔

### اس بارے میں حضور اقد س بھٹنا کا طرز عمل

### خواجه نظام الدين اولبياء كاايك واقعه

حطرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ الله علیہ، اولیاء الله علی اولیا مقام رکھتے میں۔ ان کے زمانے عل ایک بوے عالم اور فقیہ اور منتی مولانا تحکیم ضیاء الدین

 صاحب و الله تعالى نے تول فرماليا كه ترقى مدارج كے ساتھ ان كا انقال موا۔

### غُصّہ بھی اللہ کے لئے ہو

بہرطل جو بغض اور غُمتہ اللہ کے لئے ہوتا ہے وہ بھی ذاتی دشمنیاں پیدا نہیں کرتا اور وہ عداوتیں پیدا نہیں کرتا اور وہ عداوتیں پیدا نہیں کرتا وہ فتنے پیدا نہیں کرتا، کیونکہ جس آدی سے بغض کیا جارہا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ اس کو میری ذات سے دشنی نہیں ہے بلکہ میرے فاص فعل سے اور فاص حرکت سے ہے۔ ای وج سے دہ اس کی بات کا برا نہیں بانا۔ اس لئے کہ جانتا ہے کہ یہ کہم کہد رہا ہے اللہ کے لئے کہ رہا ہے۔ اس کو فراتے ہیں:

#### ﴿من احب لله وابغض لله

ینی جس سے تعلق اور مجت ہے تو وہ بھی اللہ کے لئے ہے اور جس سے بغض اور نفرت ہے تو وہ بھی اللہ کے لئے ہے اور جس سے بغض اور نفرت ہے تو وہ بھی اللہ کے لئے ہے۔ تو بے فحصہ کا بھترین محل ہے بشرطیک بے فحصہ شرعی حد کے اندر ہو۔ اللہ تعلق بے نعمت ہم کو عطا فرمادے کہ مجتب ہو تو اللہ کے لئے ہو۔

لیکن بے فضر ایا ہونا چاہے کہ اس کے مند میں لگام پڑی ہوئی ہو کہ جہال اللہ کے لئے فضر کرنا ہے دہال تو ہو اور جہال فضر نہیں کرنا ہے دہال لگام ڈال کر اس کو روک دو۔

### حضرت على رضى الله عنه كاواقعه

حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھتے: ایک بیودی نے آپ کے سامنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں محسانی کا کلمہ کہد دیا۔ العیاذ ہاللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہاں برداشت کرسکتے تھے، فوراً اس کو پکڑ کر اوپر اٹھایا اور پھرزشن پر نخ دیا اور اس کے سینے پر سوار ہو گئے۔ بیودی نے جب بید ریکھا کہ اب میرا قابو قر ان کے اور نہیں مل رہا ہے تو اس نے لیٹے لیٹے معرت علی رضی اللہ مد کے مند ر تحوك ريا- مي كهادت ب كه "كهياني بلي كمها لوسع" لين مي ي اس يودي نے تمولا آپ فورا اس کو چھوڑ کر الگ ہوگئے۔ لوگوں نے آپ سے کہا کہ حطرت! اس نے اور زیادہ کتافی کا کام کیا کہ آپ کے مند مر تھوک ریا۔ ایسے میں آب اس کو چموڑ کر الگ کیوں ہو مجع؟ حطرت علی رضی اللہ مند فيل كر بات امل میں میہ ہے کہ پہلے اس مرجو میں نے حملہ کیا تھا اور اس کو مارنے کا ارادہ کیا تھا وہ حضور اقدس نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجت میں کیا تھا۔ اس نے آپ صلی الله عليه وسلم كى شان بيس حمتاني كى جس كى وجد سے مجھے خُمتہ آكيا اور بيس في اس کو گرادیا۔ پھرجب اس نے میرے مند پر تموک دیا تو اب جھے اور نیادہ فننہ آیا لكن اب اكريس اس خسر يرعمل كرت موسة اس س بدل الما قريبدل إما حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كے لئے فد موتا بلك اٹي ذات كے لئے موتا، اور اس وجد ے ہوتا کہ جو تک اس نے میرے مدم تموائے، لبذا میں اس کو اور زیادہ ماروں۔ و اس صورت میں یہ فضر اللہ اور اس کے رسول کے لئے نہ ہوتا بلکہ اپنی ذات كے لئے ہوتا۔ اس وجہ سے يس اس كو چھو از كر الگ ہوكيا۔

یہ در حقیقت اس مدیث من احب للله وابط من للله ی عمل فراکر دکھاوے کیا کہ وابط من للله ی عمل فراکر دکھا ہے کہ جہاں تک اس خُتر کا ترقی اور جائز موقع ہے، بس وہاں تک فو خنر کرنا ہے۔ اور جہاں اس خُتر کا جائز موقع ختم ہوجائے تو اس کے بعد آدی اس خُتے ہے اس طرح دور ہوجائے کہ جے اس ہے کوئی تعلق بی تیں۔ اٹیس معرات کے بارے یس یہ کہا جاتا ہے کان وقعالما صداحہ مدود اللله سین یہ الله کی مدود کے آگے خمرجائے والے اوگ تھے۔

### تفنرت فاروق اعظم رمنى الله عنه كاواقعه

حطرت فاروق اعظم رضي الله عنه أيك مرتبه معجد نبوي مي واهل موسة توريكها ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چھا حطرت عباس رمنی اللہ عند کے محر کا برنالہ معجد نبوی کی طرف فکا ہوا ہے، ہارش وغیرہ کا پانی معجد نبوی کے اندر کرتا تھا کویا كه مجركى فضاي وه يرتاله لكا بوا قبله حفرت فاروق امظم رضى الله عند في سوجا ك مجدة الله تعلل كا كرب اوركى شخص ك ذاتى كمركا برنال مجدك اندر آربا او تو یہ اللہ کے عم کے ظاف ہے۔ چانچہ آپ نے اس برنانے کو توڑنے کا عم دے دیا اور وہ آوڑ دیا گیا۔ اب دیکھے کہ آپ نے اس بالے کو آڑنے کاجو محم دیا یہ غنے کی وجہ سے تو دیا لیکن خضہ اس بات پر آیا کہ یہ کام معجد کے احکام اور آواب کے خلاف ہے۔ جب مطرت مہاس رضی اللہ عنہ کو پت چلا کہ میرے گرکا برنالہ آوڑ دیا گیا ہے قو حضرت فاروق احظم رضی اللہ صدے پاس آئے اور ان سے فرمایا کہ آپ نے بر برنالہ کیوں توڑ ویا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عند نے فرمایا کہ یہ جگہ تو معجد کی ہے، کسی کی ذاتی جگہ نہیں ہے۔ معجد کی جگہ میں کسی کا برنالہ آنا شربیت کے تھم کے خلاف تھا اس لئے میں نے او اورا۔ حضرت عماس رمنی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو بت بھی ہے کہ یہ برنالہ بہال بر کس طرح لگا تھا؟ یہ برنالہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لگا تھا اور آپ کی اجازت سے میں نے نگایا تھا۔ آب اس کو تو ڑنے والے کون ہوتے ہیں؟ معفرت فاروق اعظم رسی الله عند في فرمايا كركيا حضور اقدس صلى الله عليه وسلم في اجازت دى تفي انبول نے فرالیا کہ بال اجازت وی متی۔ حضرت فاروق اعظم رضی الله عند لے حضرت عباس رمنی الله عندے فرملیا کہ فدائے لئے میرے ساتھ آؤ۔ چانچہ اس برنالے كى جك كے ياس مك اور وہال جاكر خود ركوع كى حالت من كمرے موسك اور حضرت عباس رضی الله عندے فرملیا که اب میری محرر کھڑے ہو کرید برنالد وہارہ لگاؤ۔

حفرت عباس رضی اللہ عند نے فرایا کہ بین دو مروں سے لگوالوں گا۔ حفرت قاروق اعظم رضی اللہ عند نے فرایا کہ جی دو مروں سے لگوالوں گا۔ حفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لگائے ہوئے پرٹائے کو قو ڈرے۔ جھ سے یہ اتجا ہوا جرم سرزہ ہوا، اس کی کم سے کم مزایہ ہے کہ جی رکوع جی کھڑا ہوتا ہوں اور تم میری کمریہ کھڑے ہو کر یہ پاللہ لگاؤ چہانچہ حفرت عباس رضی اللہ عند نے ان کی کمریہ کھڑے ہو کر دہ پرٹالہ لگاؤ چہانچہ حفرت عباس رضی اللہ عند نے ان کی کمریہ کھڑے ہو کردہ پرٹالہ اس کی جگہ پرواپس لگاؤا۔ وہ پرٹالہ آج بھی معجد نہوی جس لگا ہوا ہو اس اللہ اس کی تقیر کی تھیر کی جو اب اس پالے کا بظاہر ہے، انہوں نے اب بھی اس جگہ پر پرٹالہ لگاؤا ہے۔ اگرچہ اب اس پرٹالے کا بظاہر کو کی معرف نہیں ہے لیکن یادگار کے طور پر لگاؤیا ہے۔ اگرچہ اب اس پرٹالے کا بظاہر کو کی معرف نہیں ہے لیکن یادگار کے طور پر لگاؤیا ہے۔ یہ ورحقیقت اس حدے پر علی معرف نہیں ہوا تھاؤہ اللہ کے کئی ہے جو قض یہ کام کرنے اس علی بیا ہوا تھاؤہ اللہ کے لئے ہے۔ جو قض یہ کام کرنے اس نے اپنا ایمان کال بنالیا۔ یہ ایمان کے کال مورے کی علامت ہے۔

### مصنوعی غُصّہ کرکے ڈانٹ لیس

بہرمال، اس بغض فی اللہ کی وجہ سے بعض او قات غَفے کا اظہار کرنا پڑتا ہے۔
خاص طور سے ان لوگوں پر غُسّہ کا اظہار کرنا پڑتا ہے۔ وہ زیر تربیت ہوتے ہیں۔ چیے
استاد ہے اس کو اپنے شاگردوں پر غُسّہ کرنا پڑتا ہے۔ باپ کو اپنی اولاد پر غُسّہ کرنا
پڑتا ہے۔ شخ کو اپنے مریدوں پر غُسّہ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن سے غُسّہ اس مد تک ہونا
چاہئے جتنا اس کی اصلاح کے لئے ضرور کرا برد۔ اس سے آگے نہ برصے۔ بیسا کہ
اہمی عرض کیا کہ اس کا طریقہ سے ہے کہ جب انسان کی طبیعت میں اشتعال ہو، اس
وقت غُسّہ نہ کرے۔ مثلاً استاد کو شاگرد پر غُسّہ آگیا اور اشتعال پیدا ہوگیا۔ اس
اشتعال اور غُسۃ کے وقت ڈانٹ ڈیٹ اور مار پیٹ نہ کرے بلکہ جب طبیعت میں وہ
اشتعال اور غُسۃ کے وقت ڈانٹ ڈیٹ اور مار پیٹ نہ کرے بلکہ جب طبیعت میں وہ
اشتعال اور غُسۃ کے وقت ڈانٹ ڈیٹ اور مار پیٹ نہ کرے بلکہ جب طبیعت میں وہ

یہ ڈانٹ ڈیٹ مدے مجاوز نہ ہو۔ یہ کام ذرا مشکل ہے کو تک انبان فُمتر کے دفت ہیں کریا اس وقت تک اس فُمتر کے مالید اور یا ایکن جب تک اس کی مشن نہیں کریا اس وقت تک اس فُمتر کے مالید اور یرا ایول سے نہات نہیں طے گی۔

### چھوٹول پر زیادتی کا متیجہ

اور پھر جو زے تربیت افراد ہوتے ہیں چیے اولاد، شاکردہ مرید، ان بر اگر غُمّہ کے وقت مدے تجاوز ہوجائے تو ایعن صورتوں میں یہ بات بدی خطرتاک ہوجاتی ے کو تکہ جس پر غضر کیا جادہا ہے وہ اگر آپ سے بوا ہے یا برابر کا ب و آپ کے غُت كرنے كے نتيج ش اس كوجو فاكوارى ہوكى اس كا اظہار بھى كردے كا اور وہ ماویا کہ تہاری ہے بات مجے اچھی ہیں گل، یا کم از کم بدلد لے لے گالین جو تہارا اتحت اور چھوٹا ہے وہ تم سے بدلد لینے پر تو قاور نیس ہے بلکہ اپنی تاگواری کے اظہار م بھی قادر نہیں۔ چنانچہ کوئی بیٹا اپنے باپ سے یا شاگرد اینے استاد سے یا مرید اپ على على الله على الله أب في فلال وقت جو بات كى تمى وه جمع تأوار ہوئی۔ اس لئے آپ کو پہ بی نہیں ملے گاکہ آپ نے اس کی کتنی دل فکنی کی ہے، اور جب ید نہیں ملے گا تو معانی ما تکنا بھی آسان نہیں ہو گا۔ اس لئے یہ بہت نازک مطله ب اور خاص طور سے جو چھوٹے بچاں کو بڑھائے والے اساتذہ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں معرت تعانوی رحمة اللہ عليه فراتے بي كه ان كا معالم أو بهت ى نازك بهد اس لئے كه وه مالغ ين اور مالغ كا مطلم بي ب كه اگر وه معاف مجى كردے تو معالى نيس موتى كوتك علائع كى معالى معتر نيس-

#### خلاصه

برطل، آج کی مجلس کا ظامر یہ ب کد اسپنے فُستد یہ جاد کی کوشش کرنی جائے۔ اس لئے کہ یہ فُسنہ ب ثار برائوں کی جڑے اور اس کے ذراید بے ثار باطنی امراض پیدا ہوتے ہیں۔ ابتداء میں توب کوشش کرے کہ غضر کا اظہار بالکل فد ہو، بعد میں جب بے فضر کا اظہار بالکل فد کا موقع ہیں۔ جبال غضہ کا جائز محل ہو ہیں وہال جائز حد کی فضر کا موقع ہیں۔ جبال غضہ کا جائز محل ہو ہیں وہال جائز حد کی فضر کرے اس سے زیادہ نہ کرے۔

### غصته كاغلط استعلل

جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ بدخت فی اللہ یعنی اللہ یعنی اللہ کے لئے فقد کرنا چاہئے۔ لیکن بعض لوگ اس کا انجائی غلط استعال کرتے ہیں۔ چنانچہ زبان ہے تو یہ کہتے ہیں کہ مارا یہ فقد اللہ کے لئے ہے لیکن حقیقت میں وہ فقد نفسانیت اور کھیر اور دو سرے کی تقارت کی وجہ ہے ہوتا ہے۔ مثلاً جب اللہ تعالی نے ذرای دین پر چئے کی توثیق دے دی اور دین پر ابھی چلنا شروع کیا تو اب ساری دنیا کے لوگوں کو حقیر بھے میرا باپ بھی حقیرہ، میری ماں بھی حقیرہ، میری ماں بھی حقیرہ، میرا بھائی کو حقیر بھی۔ میرا بھائی کو حقیر بھی بھی ہیں، میں مبتی ہوں اور بھی حقیرہ، سب تو جبتی ہیں، میں بفتی ہوں اور بھی اللہ تعالی کے ان بہتی بول اور اس کے لئے پیدا کیا ہے۔ اب ان کی اصلاح کے لئے ان کی اصلاح کے لئے ان پر فقت کرنا اور ان کی نحقیر کئی افتا کا استعال کیا اور ان کی تحقیر کئی اللہ کے انجت کردیا ہوں مالانکہ حقیقت میں یہ سب اور ان کے تحت کردیا ہوں سے بخت کرتا ہوں یہ بغض ٹی اللہ کے ماتحت کردیا ہوں صالانکہ حقیقت میں یہ سب تو خین کرتا ہوں یہ بغض ٹی اللہ کے ماتحت کردیا ہوں صالانکہ حقیقت میں یہ سب تو خین کرتا ہوں یہ بغض ٹی اللہ کے ماتحت کردیا ہوں صالانکہ حقیقت میں یہ سب تو خین کرتا ہوں یہ بغض ٹی اللہ کے ماتحت کردیا ہوں صالانکہ حقیقت میں یہ سب تو خین کرتا ہوں ہوں کی کو کہ کہ کو کرتا ہوں یہ بغض ٹی اللہ کے ماتحت کردیا ہوں صالانکہ حقیقت میں یہ سب تو خین کرتا ہے۔

چنانچہ ہو لوگ دین پر نے نے چلے والے ہوتے ہیں۔ شیطان ان کو اس طرح برکاتا ہے کہ ان کو بدھن لھی اللہ کا سبق پڑھا کر ان سے دو سرے مسلمانوں کی تحقیر اور تدلیل کراتا ہے، اور اس کے نتیج جس لڑائیاں، جھڑے اور فساد ہوتے ہیں۔ بات بات پر لوگوں پر فَعْمَد کرتے ہیں۔ بات بات پر لوگوں کو نوک دیتے ہیں۔

اس کے نتیج میں فساد کھیل رہاہ۔

#### علامه شبيراحمه عثاني كاايك جمله

### تم خدائی فوجدار نہیں ہو

یہ بات یاد رکیس کہ تم خدائی فوجدار بن کر دنیا بیں جیس آئے۔ تہارا کام صرف انتاہے کہ حق بات حق نیت اور حق طریقے سے دو سروں کو جنھا اور مناسب طریقے سے مسلسل بہنچاتے رہو۔ اس کام سے مجمی مت آگاؤ۔ لیکن ایا کوئی کام مت کرد جس سے قت بیدا ہو۔

الله تعالى الى رحت ، اور است ففل وكرم س بم سب كو ان باتول ير عمل كرخ في توثيق عطا فرائد آمن-

وآحردعوالنان الحمدلله رب العالمين



تاريخ خطاب: ٢٠رجولاق ١٩٩٣م

مقام خطاب : الوالع منعت وتجادث كرافي

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۹

## لِسْمِ اللَّهِ الدَّظْنِ الدَّطْمِ اللَّهِ

# موجودہ دور میں مسلمان تاجرکے فرائض

الحمد لله نحمده واستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتوکل علیه، ونعود الله فلا ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا، من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهد آن لا آله آلا الله وحده لاشریک له، واشهدان سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کشیرًا۔

#### أمايعدا

الى يعدد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم - يسم الله الرحمن الرحيم وابتغ فيما اتك الله الدار الاخرة ولا تنس تصيبك من الذنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض - (حرة القمي 222) امنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين .

#### تمہید

معزز حاضرین کرام ا یہ میرے لئے فوٹی اور افتح کا باعث ہے کہ آج آپ حضرات ہے ایک دین موضوع پر مختلو کرنے کا موقع فل رہا ہے۔ آپ کا یہ ادارہ جس کو "ایوان صنعت و تجارت" کہا جاتا ہے، یہاں عام طور پر جن لوگوں کو خطاب کرنے جی و ووت دی جاتی ہے، وہ لوگ یہاں آگر یا تو تجارت کے موضوع پر خطاب کرتے جیں۔ میرا معالمہ یہ ہے کہ میرا سیاست ہے بھی محلی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے اور تجارت ہے بھی کوئی عملی رابط نہیں ہے۔ جس دین کا طالب علم ہوں، اور جہاں کہیں کوئی بات کرنے کا موقع مات بھی ای است میں ای ہوتو اس کا موضوع دین تی ہے متعلق ہوتا ہے، البذا آج کی اس نشست میں ای موضوع پر چند گزارشات آپ کی فدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اور دین الی جیز ہے کہ ذری کا کوئی گوشہ اور کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں اس میں کوئی بات نہیں ہے جس کے بارے میں اس

#### آج کاموضوع

الله تبارک و تعالی نے جو وین جمیں مطا فرایا ہے وہ مرف مجد اور عبادت کابوں کی مد تک محدد نہیں، بلکہ وہ زندگی کے برشیع اور برگوشے پر ماوی ہے، چنانچ آج کی تفکو کے لئے جھ سے یہ فرائش کی گئی ہے کہ میں مسموجودہ دور می مسلمان تا بر کے فرائش " کے موضوع پر چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چاہتا ہوں۔ اور الله تعالی سے دما ہے کہ الله تعالی اخلاص کے ماتھ مجے بات، حق طریقے ہے، حق نیت سے کہنے کی توفیق عطا فرائے۔ آئین۔

#### دین صرف مسجد تک محدود نہیں

بات دراصل یہ ہے کہ جب سے ہماری امت پر سای اور ساجی زوال کا آغاز 
ہوا، اس دقت سے یہ جُیب و فریب فضاین گئی کہ دین کو ہم نے دو مرے نداہب
کی طرح مرف چند عبادتوں کی صد تک محدود کردیا ہے، جب تک ہم مجر میں ہیں،
یا اپنے گمر میں عبادت انجام دے رہے ہیں، اس دقت تو ہمیں اللہ اور اللہ کے 
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام یاد آجاتے ہیں۔ لیکن جب ہم زندگی کی عملی 
کشاکشی میں داخل ہوتے ہیں اور بازار میں چنچے ہیں، یا سیاست کے ایوانوں میں 
کشاکشی میں داخل ہوتے ہیں اور بازار میں چنچے ہیں، یا سیاست کے ایوانوں میں 
چنچے ہیں، یا معاشرے کے دو مرے عملی گوشوں میں داخل ہوتے ہیں تو اس وقت 
دین کے احکام اور دین کی تعلیمات ہمارے زینوں میں نہیں رہتیں۔

#### تلاوت قرآن كريم سے آغاز

المدے درمیان یہ بڑا اچھا رواج جاری ہے کہ المدی امت مسلمہ جس ہر مجلس کا اغاز خلاوت قرآن کریم ہے ہوتا ہے، وہ چاہ اسیلی کی محفل ہو، یا اقدار کی کرئی تقریب ہو، یا ابوان و صنعت و تجارت کی کوئی تقریب ہو، الحمد لللہ سب ہے پہلے اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے۔ لیکن یہ کنٹی ستم عمریقی ہے کہ جس وقت وہ کلام پڑھا جارہ ہے اس وقت تک تو اس کے احرام اور اس کی تعظیم و محریم کا خیال وائن بی آتا ہے، لیکن جو نجی اس قرآن کریم کی خلاوت ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد عملی جدوجہد کا آغاذ ہوتا ہے، اس مرسط پر وہ قرآن کریم یاد نہیں رہتا۔

### قرآن کریم ہم سے فریاد کررہاہے

جارے دور کے ایک شاعر گزرے ہیں "ماہر القاوری صاحب مرحوم" انہوں نے قرآن کریم کی فریاد پر ایک نظم کی ہے، اس نظم میں انہوں نے قرآن کریم کو ایک فریادی کی شکل میں دکھایا ہے۔ وہ اس طرح فریاد کردہاہے کہ:

 طاقوں
 شيا
 جايا
 جاتا
 بول

 خوشبو
 عي
 بيايا
 جاتا
 بوں

 جب
 قب
 ليخ
 ك
 لخ

 كمار
 ك
 نوبت
 آتى
 ب

 پر
 ميرى
 ضرورت
 پرتى
 ب

 باتموں
 عي
 اضايا
 جاتا
 بوں

یعنی جھے ہروقت طاقوں ہیں سچاکر رکھا ہوا ہے، خوشبو ہیں بماکر رکھا ہوا ہے، اور ہر مجلس کا آغاز میری المادت سے ہوتا ہے، جھ سے برکت عاصل کی جاتی ہے، اور جب لوگوں کے درمیان جھڑے چیش آتے ہیں تو پھر جھے ہاتھوں میں الماکر قسمیں دی جاتی ہیں۔ میرے ساتھ یہ سب سلوک ہورہا ہے، اور زبان سے میری مجت اور تعظیم کے دعوے کئے جارہے ہیں، لیکن جس قانون پر لوگ چل رہے ہیں اور جس ازراز زندگی کو اختیار کیا ہوا ہے، وہ لکار لکار کر کمہ رہا ہے کہ اے قرآن! اور جس ازراز زندگی کو اختیار کیا ہوا ہے، وہ لکار لکار کر کمہ رہا ہے کہ اے قرآن! "دری بدایت کی جمیں ضرورت نہیں۔

### اسلام میں پورے داخل ہوجاؤ

جن صاحب نے اس وقت جن آیات کی تلاوت فرمائی ہے، وہ بہ موقع تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں ارشاد ہے کہ:

> ﴿ يا ايها الذين امتوا الدخلوا في السلم كافة ﴾ (موره البرّه: ٢٠٨٥)

"اے ایمان والو! اسلان میں پورے کے پورے واقل ہوجاؤ"۔ بید ند ہو کہ معجد میں جب تک ہو، اس وقت تو تم مسلمان ہو اور بازار میں مسلمان نہ ہو اور اقتدار کے ایوان میں مسلمان نہ ہو ، بلکہ تم ہر جگر مسلمان ہو۔
بہرصل ، آج کی نشست کا موضوع یہ تجویز کیا گیا تھا کہ "موجودہ دور میں مسلمان
تاجر کے فرائض کیا ہیں" اس موضوع کے سلسلے ہیں ہیں نے آپ کے سامنے قرآن
کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے ، اس کی تحورثی تشریح ہیں کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن
تشریح کرنے سے پہلے موجودہ دور کا ایک تمہیدی جائزہ لینا مناسب ہوگا۔ اگر موجودہ
حالات کے پس منظر میں جب اس آیت کی تشریح بیجھنے کی کوشش کی جائے گی تو شاہد
زیادہ قاکدہ ہوگا۔

### دومعاشی نظریے

ہم اور آپ اس دفت ایک ایسے دور من جی رہ جیں جس میں یہ کہا اور سمجھایا جارہ ہم اور آپ اس دفت ایک ایسے دور من جی رہ جیں جس میں یہ کہا اور سمجھایا جارہ ہم کا مند " ہے۔ اور ای منک «محال کی دور میں دو محاثی نظریوں کے در میان پہلے فکری اور چرعملی تصادم رونما ہوا۔ ایک "مراید دارانہ معیشت "کا نظریہ ۔ اور دد مرا "اشتراکی معیشت کا نظریہ" ان دونوں نظریوں کے در میان چھیلی نصف صدی سے زیادہ عرصہ تک زردست کا مکار رہا، اور فکری اور عملی دونوں سطح پر یہ دونوں نظریے بر مریکار رہے۔ دونوں کی جھیے ایک فلف اور ایک نظریہ تھا۔ چہتر ہم سال گزرنے کے بعد ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اشتراکی معیشت کا جو نظر فریب ایوان تھا دہ جیشہ گیا۔ اور دنیا نے پُر فریب نظریہ کی حقیقت کو عملی تجربہ گاہ میں پہپان لیا، اور اشتراکیت بحیثیت ایک انتظائی نظام کے فیل ہوگئی۔

### اشتراکیت کے وجود میں آنے کے اسباب

لیکن یہ بات سوچنے کی ہے کہ اشراکیت کیوں وجود ش آئی تھی؟ اور اس کے یکھی کیا اسباب اور کیا موال کار فرما تھے؟ جن لوگوں نے دنیا کے مختف معاثی

نظاموں کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ ور حقیقت اشتراکیت ایک رو عمل تھا۔
مربایہ وارانہ نظام کے اندر جو امیر اور غریب کے در میان زیردست دیواریں حائل
ہیں، اور اس میں دولت کی تقیم کا نظام فیر مصفانہ ہے، اس فیر مصفانہ نظام کے رو
عمل کے طور پر اشتراکیت وجود میں آئی۔ سرایہ دارانہ نظام کے اندر فرد کو اتن
آزادی دی گئی کہ وہ جس طرح چاہے نفع کمائے، اس پر سمی طرح کی قید اور پابندی
شیس۔ آزاد معیشت اور آزاد تجارت کے نظریہ کے تحت اس کو کملی چھٹی فراہم کی
گئی، اور اس کھلی چھٹی کے نتیج میں دولت کی تقیم کا نظام باہموار ہوگیا، اور امیر
وغریب کے در میان دیواری کھڑی ہوگئیں۔ غریب کے حقوق پاہل ہوئے، اس کے
وغریب کے در میان دیواری کھڑی ہوگئیں۔ غریب کے حقوق پاہل ہوئے، اس کے
وغریب کے در میان دیواری کھڑی ہوگئیں۔ غریب کے حقوق پاہل ہوئے، اس کے
وغریب کے در میان دیواری کمڑی ہوگئیں۔ غریب کے حقوق پاہل ہوئے، اس کے
وغریب کے در میان دیواری کمڑی معموبہ بڑی کے تحت معیشت کو کام کرنا
آزادی نہیں ہونی چاہے، اور سرکاری منصوبہ بڑی کے تحت معیشت کو کام کرنا

### سرمايه دارانه نظام ميس خرابيال موجودي

یہ بات ٹھیک ہے کہ اشراکی ظلم ناکام اور فیل ہوگیا، لیکن سرمایہ دارات نظام کی جن فرابول کی دور موکئیں؟ وہ جن فرابول کی دجہ ہے اشراکی ظلم دجود میں آیا تھا، کیا وہ فرابیال دور موکئیں؟ وہ ناانسانیال جو سرمایہ دارانہ نظام کے اندر پائی جاتی تھیں کیا ان کا کوئی مناسب حل نکل آیا؟ اس سوال کا جواب تنی میں ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں جو فرابیال تھیں وہ این جگہ یہ بر قرار ہیں۔

#### سب سے زیادہ کمانے والاطبقہ

اور یہ مقام عبرت ہے کہ جس تاریخ میں صوویت بونین کا شیرازہ بھوا، اور امرکی رسالے "ٹائم" (Time) کے جس شارے میں یہ خبراور اس پر تبعرے شائع ہوئے کہ سودیت یونین کا شیرازہ بھر گیا اور اشتراکیت کا بت پاش پاش ہوگیا، ٹھیک ای شارے میں امر کی نظام حیات کے بارے میں ایک مضمون شاکع ہوا تھا جس میں ای بات پر تبمرہ کیا تم اکد اس وقت امری فظام زندگی میں اپن خدمات کے موض ب سے زیادہ کمانے والا طبقہ کونیا ہے؟ اس مضمون میں یہ کہا گیا تھا کہ اہارے معاشرے میں سب سے زیادہ کمانے والا طبقہ "ماؤل کرلز" کا طبقہ ہے، جو موڈلٹک كرك يدي كماتى جي- اور اس مضمون عن لكما تحاكد بعض ماذل كرل الى بي جو ایک دن کی خدمات کا معادف ۲۵ ملین والر وصول کرتی ہیں۔ اس سے زیادہ کمانے والاطبقه كوئي اور نہيں ہے۔ يہ ٢٥ ملين ۋالرجو ايك ماؤل كرل كو دي جارہے ہيں، یے کون اوا کررہا ہے؟ اور کس کی جیب سے یہ رقم جاری ہے؟ طاہر ہے کہ یہ ۲۵ ملین ڈالر آخرکار صارفین ہے وصول کئے جائیں مے۔ ایک ہی شارے میں یہ دونوں باتیں بڑھ کر مجھے عبرت ہوری متی کہ ایک طرف تو یہ ومویٰ کرکے بغلیں بجائی جاری میں کہ ہم نے اشراکیت کے بت کو باش باش کردیا، لیکن جس چیز نے اشتراکت کو جنم دیا تھا اس چز کی طرف کسی کی نظراور کسی کو فکر نہیں۔ آج آپ نے اشراکیت کے ایک بت کو تو یاش یاش کردیا، لیکن اس کے اصل سب اور محرک کو ختم نہیں کیا تو کل کو ایک اور اشتراکیت ابھر کر سامنے آجائے گی۔ میلی اشراکیت نے انسانیت کو زخم دیے، چر دو مری اشراکیت آگر اس سے زیادہ زخم لگائے گی۔

### مرمايه دارانه نظام كى اصل خرابي

می بات یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام میں نہ تو اس دجہ سے خرابی تھی کہ اس میں فرد کو منافع کمانے کی کھمل آزادی دی گئی ہے، اور نہ تو اس دجہ سے خرابی تھی کہ اس میں انفرادی ملکیت کو ختلیم کیا گیا ہے، بلکہ در حقیقت خرابی اس دجہ سے تھی کہ اس نظام معیشت میں طال و حرام کی کوئی تقییم نہیں تھی، جائز اور ناجائز کی کوئی تقییم نہیں تھی۔ طائ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول حضرت مجم صلی الله عليه وسلم ك ذريد جو دين اور معيشت كا جو نظام جميس عطا فرمايا ب، اس كى بنياد اس بات برب كه اگرچه انسان اپني معيشت اور تجارت بن آزاد ضرور ب، ليكن اف خالق اور مالك ك بتائ جوك احكام كا پايند بهى ب- لهذا اس كى شجارت، اس كى صنعت اور اس كى معيشت علال وحرام ك اصولوں بي جائى بوكى بوكى بيات اور جب تك طال و حرام ك ان اصولوں كو قر نظر ركحت جوت تجارت و معيشت كى شاہراه بر كامزان نهيں ہوگا اس وقت تك اى اللم كى به اعتداليوں اور معيشت كى شاہراه بر كامزان نهيں ہوگا اس وقت تك اى اللم كى بے اعتداليوں اور ماميد كا راسته كلارے گا۔

### ابك امريكي افسرے ملاقات

جس زمانے میں سود کے بارے میں "فیڈول شریعت کورٹ" کا فیصلہ منظرعام پر آیا، اس ونت پاکتان میں امر کی مفارت خانے کے معاشی امور کے انجارج میرے یاس آئے اور اس نصلے کے بارے میں کھ تفصیلات معلوم کیں۔ اس وقت اشراکیت کی ناکائ کا تازہ تازہ واقعہ چین آیا تھا۔ یس نے آخریس ان سے گزارش كى كديس آب س ايك بات بو عما جابتا مول، وه يدكد آج امريك كا وْنَكا الحراب، اور بلاشبہ آپ لوگوں نے علی سطح پر اتی بڑی کامیابی حاصل کی ہے کہ آج بد کہا جارہا ہے کہ بوری دنیا میں اس وقت صرف ایک سیر طاقت ہے، دو سری کوئی طاقت انیں۔ لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اشتراکیت کی اس ناکامی کے بعد کیا آب نے مجی اس پہلو پر فور کیا کہ جن اسباب کے نتیج میں یہ اشتراکت ابحری تقی، کیا وہ اسباب ختم ہو گئے ہیں؟ اور کیا اب دوبارہ ان اسباب بر فور کرنے کی ضرورت نہیں؟ لیکن یہ مجیب معالمہ ہے کہ اگر اس وقت کوئی تخص محزا ہو کریہ کہتا ہے کہ اشراکیت کی ناکائ انی جگہ برہ، لیکن مراید داراند نظام کی خرابول کا ا میک حل جارے پاس موجود ہے، اور وہ بید کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طال و حرام کے اصولوں کی بنیاد پر اپنی معیشت کے اصولوں کو استوار کرنا ہے، تو آپ کی طرف ہے اس کو بنیاد پرتی کے طعنے دیے جاتے ہیں،
اس کو فنڈ امینٹلٹ کہا جاتا ہے، اس کے خلاف پروپیگٹرہ کیا جاتا ہے، اور اس کو یہ
کہا جاتا ہے کہ یہ دفت کے فقاضوں کو نہیں سجھتے۔ آپ یہ بتائے کہ آپ کے
خیال میں کیا کوئی تیمرا تفتور وجود ہی میں نہیں آسکتا؟ آپ اس پر خور کرنے کے لئے
کیوں تیار نہیں؟

وہ کافی توجہ سے میری بات سنتے رہے۔ بعد میں انہوں نے کہا کہ بات وراصل یہ ہے کہ مارے جو ذرائع الحام ہیں، انہوں نے طاشہ اسلامی ادکام اور تعلیمات کو بڑا مسے کرکے چش کرنا شروع کرویا ہے، میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں۔ اور سود کے بارے میں جس طرح آپ نے وضاحت سے بتایا، اس طرح وضاحت کے ساتھ میں نے بہلی بار یہ مسکلہ ساتے ، اور یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر فور کرنے کی ضرورت ہیں۔ مسکلہ ساتے ہے، لیکن افسوس کی بات یہ کہ مارے ذرائع الماغ پروپیگنڈے کے خوگر ہیں۔ اس وجہ سے جب مجی اس فتم کی کوئی بات سامنے آتی ہے تو وہ اس کے ظاف پروپیگنڈہ کرنا شروع کردیتے ہیں۔ اور یہ ان کا چھاطرز عمل نہیں ہے۔

#### صرف اسلام کانظام معیشت منصفاند ہے

تو میں یہ عرض کررہا تھا کہ اگر دو مرے لوگ اسلای تعلیمات اور اسلامی احکام کے بارے میں الی باتیں کریں تو ان کو معذور سمجھا جاسکا ہے۔ اس لئے کہ انہوں نے "اسلام" کو سمجھا بی نہیں، اسلام پر ان کو اعتقاد بی نہیں، اسلام ان کو کیا سمجھا تی نہیں۔ اسلام ان کو کیا دی نہیں۔ لیکن ہم اور نہیں، اسلام ان کو کیا سمجھاتا ہے اس سے ان کو کوئی دلچپی بی نہیں۔ لیکن ہم اور آپ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور کلم سالا الله محمد درسول الله پر ایمان رکھتے ہیں، اور اپن ہر مجلس کا آغاز علاوت قرآن کریم سے کرتے ہیں، اور اپن ہر مجلس کا آغاز علاوت قرآن کریم سے کرتے ہیں، اور سے باس اس بات کو تھے کی کوشش نہ کریں کہ ہمارے آپ کو عافی اور اس بات کو تھے کی کوشش نہ کریں کہ ہمارے آپ کو عافی اور اس بات کو تھے کی کوشش نہ کریں کہ ہمارے

وین اسلام نے معیشت کے میدان میں ہمیں کیا تعلیم دی ہے؟ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ایک ایسے معاشرے میں جہاں اشتراکیت ناکام ہو چکی ہے، اور سربایہ دارانہ نظام کی خرابیاں اپنی جگہ جول کی توں باتی ہیں، ایسے معاشرے میں اگر کوئی نظام انسانیت کے لئے ایک اعتمال کی راہ چیش کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف محمہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا نظام ہے۔ اس یقین کو قد نظر رکھتے ہوئے اگر اس آیت کرے۔ پر خور کیا جائے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے سادت کی ہوئے اس میں مادی اور آپ کی رہنمائی کے لئے بہت بڑا سامان ہے۔

#### قارون اوراس كي دولت

یہ آیت کریمہ سورة فقعی کی آیت ہے، اس آیت میں قارون کو خطاب کیا گیا ہے، یہ قارون حفرت مولی علیہ السلام کے ذمانے میں بہت دولت مند شخص تھا، چنانچہ قارون کا فراند بہت مشہور ہے، یہ انتا بڑا دولت مند تھا کہ اس کی دولت کی کڑت کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم نے فرمایا:

﴿ المفاتحة لتنو العصبة اولى القوة ﴾

(مورة القمص: ۲۷)

لیتی اس کے نزانوں کی چاہیان بھی اتن زیادہ تھیں کہ ایک بڑی جاعت مل کر ان چاہیوں کو افعا پاتی تقی ۔ پھر ان چاہیوں کو افعا پاتی تقی ۔ اس زمانے میں چاہیاں بھی بڑی وزنی ہوا کرتی تھیں۔ پھر اس کے نزانے بہت پھیلے ہوئے تھے۔ حضرت موٹی علیہ السلام کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہدایات ویں وہ اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی ہیں تجو میں نے آپ کے سائے خلاوت کی ہے۔ اگرچہ اس آیت میں براہ راست خطاب تو قادون کو ہے، لیکن اس کے واسطے سے ہراس شخص کو خطاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہو۔

#### قارون كوچار بدايات

چنانچه ارشاد فرمایا:

﴿ وابتع فيما اتاك الله الدار الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ﴾

یہ چار جملے جیں۔ پہلے جملے جی فرایا کہ جو پھی اللہ تبارک و تعالی نے تم کو (دولت) عطا فرائی ہے اس کے ذرایعہ آخرت کی فلاح و بہود کو طلب کرو۔ دوسرے بعلے جیں فرمایا کہ (یہ نہ ہو کہ آخرت کی فلاح طلب کرنے کے لئے ساری دولت لاادو اور دنیا جی اپنی دولت بالکل نہ رکھو بلکہ) دنیا کا جو حصر اللہ تعالی نے تمہارے لئے مقرر فرمایا ہے اس کو مت بھولو (اس کو اپنے پاس رکھو، اس کا حق ادا کرو) تیمرے جملے جی ارشاد فرمایا کہ جیے اللہ تعالی نے تم پر (یہ دولت عطا کرکے) دولت بالک کے اندان کیا ہے، ای طرح تم بھی دو سروں کے ساتھ احسان اور اچھائی کا معالمہ کرو۔ چوتے جملے جی ارشاد فرمایا کہ اپنی اس دولت کے بل ہوتے پر ذخین جی فساد مت چوتے جملے جی ارشاد فرمایا کہ اپنی اس دولت کے بل ہوتے پر ذخین جی فساد مت تاون کو دیم۔ لیکن فرما فور سے دیکھا جائے تو یہ چار ہدایات ایک تاج کے لئے، قاردن کو دیم۔ لیکن فرما فور سے دیکھا جائے تو یہ چار ہدایات ایک تاج کے لئے، منعت کار کے لئے اور ایک ایے مسلمان کے لئے جس کو اللہ تعالی نے اس دنیا ایک صنعت کار کے لئے اور ایک ایے مسلمان کے لئے جس کو اللہ تعالی نے اس دنیا کے اندر بچی بھی طافر فرایا ہو، ایک بچرا انظام عمل چیش کردی چیں۔

### نهل **بد**ایت

سب سے کہلی ہدایت یہ وی گئی کہ تم جی اور ایک فیر مسلم جی فرق یہ ہے کہ فیر مسلم جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ دولت مجھے حاصل ہے، یہ سب میری قوت بازو کا کرشمہ ہے، جی نے اپنی محنت سے، اپنی صلاحیت سے اور اپن بدوجبد سے اس کو کمایا اور حاصل کیا ہے، البذا میں اس دولت کا بلاشرکت غیر مالک بور، اور کسی شخص کو میری دولت میں مداخلت کرنے کا حق حاصل نہیں۔ یہ دولت میری ہے، یہ بل میرا ہے، میں نے اپنی قوت ہاڈد کے بل پر اے کمایا ہے، اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر اس کو کمایا ہے۔ قبذا میں اس دولت کو کمایا ہے، قبذا میں اس دولت کو کمایا ہے، قبذا میں میں آزاد ہوں، اور اس کو خرج کرنے کے طریقے میں بھی آزاد ہوں۔ کسی دو سرے کو یہ حق نہیں پنچا کہ وہ میرے معاملات میں دخل اندازی کرے۔

### توم شعيب اور سرماييه دارانه ذانيت

حضرت شعيب عليه السلام كي قوم في حضرت شعيب عليه السلام عد كما تقا لد:

> ﴿ اصلو تك تامرك ان نترك ما يعبد كَاكُنا ار ان نفعل في اموالناما لشَوْد ﴾ (حورة عود ٨٤)

(ایعنی یہ جو آپ ہمیں منع کر دہ ہیں کہ کم مت نابو، کم مت تولو، انصاف ہے کام لو، حال و ترام کی فکر کرو، تو یہ آپ نے مارے معاشی مسائل میں کہاں ہے دفل انداذی شروع کردی۔ تم اگر نماز پڑھنا چاہو تو اپنے گھر جاکر نماز پڑھنا چاہو تو اپنے گھر جاکر نماز پڑھا کیا تہماری نماز تمہیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوٹر دیں جن کی ہمارے آباء واجد ادت کیا کرتے تھے ، یا ہمارا جو مال ہے اسس میں ہم جو چاہیں کریں احد سے متعققت میں یہ مرابی دارانہ ذائیت ہے کہ یہ بال ہمارا ہے، یہ دوات ہماری ہے، اس پر ہمارا سکہ چلے گا، تعرف ہمارا ہے، ہم جس طرح چاہیں گے کریں گے۔ ہم جس طرح چاہیں گے کریں گے۔ جو مطرح چاہیں گے کرچ کریں گے۔ حدرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی بھی یہی ذائیت تھی۔ اس کی تردید میں ہیہ بات کھرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی بھی یہی ذائیت تھی۔ اس کی تردید میں ہیہ بات کھرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی بھی یہی ذائیت تھی۔ اس کی تردید میں ہیہ بات کھرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی بھی یہی ذائیت تھی۔ اس کی تردید میں ہیہ بات کھرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی بھی یہی ذائیت تھی۔ اس کی تردید میں ہیہ بات کو تکھرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی بھی ایک دوری تھیں ہے۔ کو تکہ اللہ کو تو تھی کی دوریت شعیب علیہ السلام کی تو می بھی ایک دوری تمہاری تھیں ہے۔ کو تکہ اللہ کی تردید میں ہو تو تک کو تکہ اللہ کا تھروں کی تھی کی دوری تمہاری تھیں ہو تھی ہو تکہ کی تو تک کو تکہ اللہ کی تو تو تک کو تک اللہ کی تو تھیں ہو تو تک کو تک اللہ کی تو تو تک کو تک کہ تو تو تک کو تک کھرت کی تو تو تک کو تک کی تو تک کو تک کی تو تک کو تک

تعانی کا ارشاد ہے:

#### ﴿ ولله ما في السموات وما في الارض ﴾

(سورة النساء:١٣١)

آسان و زمن میں جو کھ ہے وہ اللہ کی طکیت ہے، البتہ اللہ تعالی نے حمیس مطا فراوی ہے، اس لئے فرایا: ما اللک الله سینی جو مال اللہ نے حمیس ویا ہے اس کے ذرایعہ آ ترت طلب کرو، یہ جمیس فرایا کہ وابستغ فی مالک اسپ مال ک ذرایعہ آ ترت طلب کرو۔

### مال و دولت الله كي عطاب

ہذا مہل بات یہ مجھ لو کہ جو کھے تہمارے پاس ہ، چاہ وہ نقد روپ ہو،
ہاہ وہ بیک بیلس ہو۔ چاہ وہ صنعت ہو یا تجارت ہو، یہ سب اللہ تعالی ک عطا
ہے۔ بیک اس کو حاصل کرنے جی تہماری جدوجہد اور کوشش کو بھی دفل ہے،
لیکن تہماری یہ کوشش دولت حاصل کرنے کے لئے علمت حقیقی کا درجہ نہیں رکمتی،
اس لئے کہ کتے لوگ ایے جی جو محنت اور کوشش کرتے جی، گرمال و دولت ماصل نہیں کریا ہے۔ کتے لوگ ایے جی جو محنت اور کوشش کرتے جی، گرمال و دولت حاصل نہیں کریا ہے۔ کتے لوگ ایے جی جن کی پاس دولت ہے، لیکن محنت کے حاصل نہیں کریا ہے۔ کتے لوگ ایے جی جن کہ باس دولت ہے، لیکن محنت کے ذریعہ مزید دولت حاصل نہیں کریا ہے۔ یہ دولت اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ البذا یہ تعنور ذبت ماری ہے، اور اللہ لے ذبت نفال و کرم سے حمیمی عطا فرمائی ہے۔ اس آیت سے ایک ہدایت تو ہے دے۔ دولت اللہ کے دارے تو ہے دے۔

### مسلم اور غيرمسلم مين تين فرق بين

مسلم اور غیرمسلم عل تمن فرق میں- پہلا فرق یہ ہے کہ مسلمان اپن دولت کو

الله تعالى كى عطا مجمتا ب، جبك فيرمسلم إس دولت كو الله تعالى كى عطا نبيل مجمتا، بلکہ اس دولت کو اپنی قوت ہازد کا کرشمہ سجھتا ہے۔ دو سرا فرق یہ ہے کہ ایک ملمان کا کام به ب که ده اس دولت کو آخرت کی فلاح و بهبود کا ذریعه بنائے، اور دولت کو حاصل کرنے اور اس کو خرچ کرنے میں اپیا طرز عمل اختیار کرے کہ کوئی کام اللہ تعالی کی مرضی اور اس کے حکم کے خلاف نہ ہو، تاکہ یہ ونیا اس کے لئے دین کا ذریعہ بن جائے اور آخرت کی فلاح و بہود کا ذریعہ بن جائے۔ یکی ونیا ہے کہ اگر اس کے حصول میں انسان کی نیت ورست ہو اور اللہ تعالی کے عائد کئے ہوئے طال وحرام کے احکام کی پابندی ہو تو یکی دنیا دس بن جاتی ہے، اور یکی دنیا آخرے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تیرا فرق یہ ہے کہ ایک مسلمان مجی کھاتا ہے اور کماتا ہے اور ایک فیرسلم بھی کھاتا ہے اور کماتا ہے، لیکن فیرسلم کے دل میں نہ تو اللہ تعالیٰ کا تفتور ہوتا ہے اور نہ اس کے احکام کی پابھری کا خیال ہوتا ہے، اور مسلمان کے دل م يہ چنري موجود موتى يو- اى وجه سے اللہ تعالى فے مارے لئے يہ دعادين بادی۔ اگر ایک تاجر اس نیت کے ماتھ تجارت کرے کہ میں دو وجہ سے تجارت كررها موں۔ ايك تو اس كئے كه الله تبارك و تعالى نے ميرے ذیتے بچھ حقوق عائد كے موتے يں۔ ميرے نفس كے بھى كچے حوق يں۔ ميرے بچول كے ميرے ذت کچے حوق میں میری بوی کے میرے ذتہ کچے حوق میں، ان حوق کی ادائی کے لئے یہ تجارت کررہا ہوں۔ دو سرے اس لئے میں تجارت کررہا ہوں کہ اس تجارت کے ذریعہ میں معاشرے میں ایک چے فراہم کرنے کا ذریعہ بن جاؤں، اور مناسب طریقے سے ان کی اشیاء ضرورت ان تک پہنچاؤں۔ اگر تجارت کرتے وقت ول میں یہ ود جیس موجود ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ طال طریقے کو اختیار کرے اور حرام لمریقے سے نیچ تو پھریہ ساری تجارت عبادت ہے۔

### تاجرول كي دو قسميں

ایک مدیث میں جتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے ارشاد قرمایا:

(التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء ﴾ (ترتی، کتاب الیوع، باب اجام فی اتجارة)

یعنی ایک امانت دار ادر سچا تا جر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین ادر شہداء کے مائتے ہوگا۔ سکتے ہوگا۔ سکتے ہوگا۔ سکتے ہوگا۔ سکتے ہوگا۔ سکتارت کے اندر نیت سمجے نہ ہو او حال و حرام کی فکر نہ ہو تو مجرالے تاج کے بارے میں مہلی حدیث کے برخلاف دو مرک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ دستم نے ارشاد فرمایا:

﴿التجاريحشرون يوم القيامة قجارا الامن اتقى وبر وصدق﴾

یعی تجار قیامت کے ون فجار بناکر اٹھائے جائیں گے۔ ''فجار'' کے معنی ہیں: فاس و فاجر، نافرمان، گناہ گار، سوائے اس تاجر کے جو تقویٰ اختیار کرے، نیک اختیار کرے، اور سچائی اختیار کرے۔ اگر یہ تین شرطیس موجود نہیں ہیں تو وہ تاجر فجار میں شامل ہے۔ اور اگر یہ تین شرطیس موجود ہیں تو بھروہ افیاء اور صدیقین اور شہداء کی صف میں شامل ہے۔ ایسے تاجر کو اللہ تعالی نے یہ مقام بخشاہے۔

بہرمال، پہلا مرحلہ نیت کی درتی ہے۔ اور دد مرا مرحلہ عمل کے اندر طال و حرام کا احتیاز ہے۔ یہ ند ہو کہ مجد کی حد تک تو وہ مسلمان ہے، لیکن مجد ہے باہر نکلنے کے بعد اس کو اس بات کی کوئی پرداہ ند ہو کہ میں جو کاروبار کرنے جارہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہے یا نہیں؟ اس دو مرے مرطع پر مسلمان اور فیر مسلم میں کوئی احتیاز جیس۔ ایک فیر مسلم مودی کاروبار کررہا ہے تو مسلمان بھی مودی کاروبار کررہا ہے تو مسلمان بھی کودیار کررہا ہے، فیر مسلم قار کا کام کررہا ہے تو مسلمان بھی کررہا ہے، اگر کس مسلمان تاجر کے اندر یہ بات ہے تو چرایا تاجر اس وعید کے اندر دافل ہے

جو دو سری صدیث ش اور عرض کی۔ اور اگر یہ بات تیس تو مجروہ تاجر کیلی مدیث ض بیان کی گئی بشارت کا مستحق ہے۔

#### دو سری مدایت

اب دل میں یہ خیال پیدا ہو سک تھا کہ اسلام نے اوری تجارت کا راستہ ہی بند کردیا اور یہ فرادیا کہ بس آخرت می کو دیکھو، دنیا کو مت دیکھو، اور دنیا کے اندر اپی ضروریات کا خیال ند کرد۔ اس خیال کی تردید کے لئے قرآن کریم نے فورا دو سرے جنے میں دو سری ہدائے یہ فرائی کہ:

#### ﴿ ولا تنس نصيبك من الدنيا ﴾

یعن بهادا متصدید نبیس ہے کہ تم دنیا کو بالکل چھوڑ کر بیٹ جاؤ، بلکہ تمبادا دنیا کا بو حصہ ہے اس کو مت بحولو، اس کے لئے جائز اور طلل طریقے اختیار کرنے کی کوشش کرد۔ کوشش کرد۔

### یه دنیابی سب کھے نہیں

لیکن قرآن کریم کے انداز بیان نے ایک بات اور واضح کردی کہ تمبارا بنیادی مسئلہ اس زندگی کے اندر "معاش کا مسئلہ" تہیں۔ پیکک قرآن و صدے یں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاش کے مسئلے کو تشلیم کیا ہے، لیکن یہ معاش کا مسئلہ تہیں ہے۔ ایک کافر اور مؤمن یں یکی معاش کا مسئلہ تہیں ہے۔ ایک کافر اور مؤمن یں یکی فرق ہے کہ کافر این ساری زندگی کا بنیادی مسئلہ اس کو سمجتا ہے کہ میری پیدائش ہے کہ کا فرانی ساری زندگی کا بنیادی مسئلہ اس کو سمجتا ہے کہ میری پیدائش ہے۔ اس سے آگ اس کی سوچ اور فکر نہیں جاتی۔ لیکن ایک مسئلان کو قرآن و صدیث یہ تعلیم دیتے ہیں کہ بیک معاشی سرگر میوں کی تمہیں اجازت ہے، لیکن یہ تمہاری زندگی کا بنیادی

مقعد نیس ہے۔ اس لئے کہ یہ ذیر کی تو ضدا جائے کتنے دنوں کی ہے، آج ہمی شم موسکتی ہے، قرح ہمی شم موسکتی ہے، کل ہمی دخم ہوسکتی ہے۔ ہر لیے اس زیر کی کے ختم ہوئے کا امکان موجود ہے۔ آج نیک ہوا جس نے موت سے الکار کیا ہو، ضدا کا الکار کرنے والے دنیا ہی موجود ہیں لیکن موت سے الکار کرنے والما کوئی نہیں۔ اس دنیا سے ضرور جاتا ہے۔ اور اگر تم مسلمان ہو تو یقیناً تہمارا یہ احتجاد ہوگا کہ مرنے کے بعد ایک و مری ذیر گی آنے والی ہے۔ وہ زیر گی جمی ختم ہوئے والی نہیں، وہ بھٹ بیشے کی زیر گی ہوگا۔

### كياانسان ايك معاشى جانور ب؟

ذرا ی عقل رکھنے والے انسان کو بھی یہ بات سوچنی جائے کہ اس کو این جد دجهد اور این زندگی کا بنیادی متعمد اس چند روزه زندگی کو بناتا چاہیے، یا اس آئے والى دائى زندكى كو ابنا مقعد بنانا جائے؟ ايك مسلمان جو الله اور الله ك رسول مسلى الله طیه و ملم کے احکام یر ایمان رکھتا ہے، فلاہر ہے کہ اس کی زندگی کا بنیادی مقصد مرف کمانی کر بورا نہیں ہوجاتا، صرف زیادہ سے زیادہ روپے چید جمع کرکے بورا نہیں ہوجاتا، کیونکہ اگر الیا ہوجائے تو چرانسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ انسان کی تریف میں یہ جو کہا گیا ہے کہ انسان ایک معاشی جانور Economic) (animal ہے۔ یہ تعریف درست نہیں، اس کئے کہ اگر انسان صرف (Economic animal) مو تا تو چرانسان میں اور تیل، گدھ، کے میں کوئی فرق نہ ہوتا۔ اس لئے کہ یہ جانور کھانے پینے کے لئے بدا ہوئے ہیں، اگر انسان بھی مرف کھانے یے کے لئے بدا کیا گیا ہے تو انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہ رب گا۔ اللہ تعالی نے سارے جانوروں کے لئے رزن کے دروازے کھولے جی، وہ بھی کھاتے میے ہیں، لیکن انسان کو جانورول سے جو امیاز عطا فرمایا ہے، وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ان ان کو عشل فی ہے، اور اس عمل کے ذریعہ وہ یہ سونے کہ

آئدہ آنے والی زندگی ایک وائمی زندگی ہے۔ اور وہ زندگی اس موجووہ زندگی پر فوتیت رکھتی ہے۔

بہرطان، اس دو سرے جلے میں اللہ تعالی نے یہ بتادیا کہ دنیا سے اپنا حصد مت بعواد، لیکن یہ یاد رکھو کہ زندگی کا اصل مقصود دار آ فرت ہے۔ اور یہ جتنی معاشی سرگرمیان میں، یہ دو منول مقصود نہیں۔

#### تيسري بدايت

پر تيرے جلے يل يہ بداعت دي ك:

﴿ واحسن كما احسن الله اليك

یعنی جس طرح اللہ تعالی نے حمیس یہ دولت عطاکر کے تم پر احسان کیا ہے، تم بعلی دو سرول پر احسان کیا ہے، تم بھی دو سرول پر احسان کرد اس آیت میں ایک طرف تو یہ بتادیا کہ حال و حرام میں فرق کرد، اور حرام کے ذریعہ مال حاصل نہ کرد۔ اور دو سری طرف یہ بھی باریا کہ جو کہ میں اس کے بارے میں بھی یہ مت سمجھو کہ میں اس کا بال شرکت غیر مالک ہوں۔ بلکہ اس کے ذریعہ تم دو سرول پر احسان کا معالمہ کرد۔ اور احسان کرنے کے لئے زکرۃ اور صد قات و خیرات کا وروازہ کھلا ہوا ہے۔

### چو تھی ہدایت

چے جلے مں یہ مرایت دی کہ:

﴿ ولا تبغ الفساد في الأرض

زمین میں فساد مت پھیلاؤ، لینی دولت کے بل بوتے پر دو مرول کے حقوق پر ڈاکہ مت ڈالو۔ دو سروں کے حقوق غصب مت کرو۔ اگر تم نے ان چار ہدایات پر عمل کرلیا تو تمہاری سے دولت، تمہارا سے سرمایے اور تمہاری سے معاشی سرگر میاں تمبارے کئے مبارک ہیں۔ اور تم انبیاء، صدیقین، اور شہداء کی فبرست میں شائل ور اور اگر تم نے ان دایات پر عمل نہ کیاتو پھر تمباری سادی معاثی سرگرمیاں بیکر ہیں۔ اور آخرت میں اس کا تیجہ سرزا اور عذاب کی صورت میں سائے آجائے گا۔

### دنیا کے سامنے نمونہ پیش کرمیں

بہرطال، اس وقت ہمارے مسلمان تاجروں کی سب سے بڑی وقت واری یہ ہے
کہ وہ قرآن کریم کی ان چار ہوائیوں کو قد نظر رکھتے ہوئے ونیا کے سامنے ایک عملی
نمونہ چش کریں۔ اس ونیا کے سامنے جو سربایہ واری سے بھی زخم کھائی ہوئی ہے،
اور اشراکیت سے بھی زخم کھائی ہوئی ہے۔ اور ایبا نمونہ چش کریں جو وہ سروں کے
لئے باحث کشش ہو۔ جو شخص ایبا کرے گا تو وہ اس دورکی سب سے بڑی ضرورت
کو یو واکرے گا۔

### كياايك آدمى معاشرے ميں تبديلي لاسكتاب؟

آبکل یہ عذر چیش کیا جاتا ہے کہ جب تک قطام نہ بدلے، اور جب تک سب لوگ نہ بدلی، اور جب تک سب لوگ نہ بدلی، اس وقت تک اکیلا آدی کیے تبدیلی لاسکتا ہے؟ اور اکیلا آدی ان چار ہدایتوں پر کس طرح عمل کر سکتا ہے؟ یاد رکھنا قطام اور معاشرہ افراد کے جموعے کا نام ہے، اگر جر فرد اپن جگہ یہ سوچتا رہے کہ جب تک معاشرہ نہیں بدلے گا، اس دوقت تک چی بھی بھی نہیں بدلوں گا، تو بھر معاشرے عیں بھی تبدیلی واقع نہیں ہو سی تبدیلی عشر اس طرح آیا کرتی ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ فرد بن کر اپنی زندگی جس تبدیلی لاتا ہے، پھراس چراغ کو دیکھ کر دو مراح افراد کے معاشرہ سنور تا ہے، اور پھر دو مرے سے تیسرا چراغ جاتا ہے، اور پھر دو مرے سے تیسرا چراغ جاتا ہے، اور پھر دو مرے سے تیسرا چراغ جاتا ہے، اور پھر دو مرے سے تیسرا قرموں کی تقریر ہوتی ہے۔ افراد کے سنور نے ہے معاشرہ سنور تا ہے، اور افراد سے تیسرا تھیں ہوتی ہے۔ اپندا یہ عذر کہ بھی تنہا بھی نہیں کر سکتا، یہ معقول عذر کہ بھی تنہا بھی نہیں کر سکتا، یہ معقول عذر

### حضور الله كس طرح تبديلي لات

جب نی کریم محد معطفی صلی الله علیه وسلم اس دنیایش تشریف الت اس وقت معطفی صلی الله علیه وسلم اس دنیایش تشریف الت اس وقت اگر آپ صلی الله علیه و سنی محص اس وقت اگر آپ صلی الله علیه و سلم یه سوچ که اخا برا معاشره التی ست کی طرف جارها بی شهاکیا کر سکول گا، اور یه سوچ که اخا برا معاشره التی مست کی طرف جارها بی اور آپ بیال پر مسلمان بیشے ہوئے نہ ہوت کر آپ است بار کر چشے جاتے تو آج ہم اور آپ بیال پر ہوئے ایک راہ والی نیا راستہ نگال اور اس رائے پر گھرن ہوئے یہ بات نحیک ہوئے ایک راہ والی نیا راستہ نگل اور اس رائے پر گھرن ہوئے یہ بات نحیک بوئ آپ کو اس رائے بی رائی بیش آپ کے ان سب کو گواره کیا۔ اس کا تیج بے کہ آج دنیا کی ایک تبائی آبادی محد رسول الله صلی الله علیه وسلم کی نام لیوا اور بیل کی خلام ہے۔ لیکن آپ یہ سوچ کر بیٹے جاتے کہ جب تک معاشرہ نہیں بدلے گا، اس وقت تک تنها میں کیا کر سکتا ہوں تو یہ صورت حال نہ ہوئی۔

### بر شخص این اندر تبدیلی لائے

الله تعلق نے ہرانان کی ذتہ داری اس کے اپنے اوپر ڈائی ہے۔ البذا اس بات کو دیکھے بغیر کہ دو سرے لوگ کیا کردہ ہیں، ہرانان کی فرض ہے کہ وہ اپنے طرز مل کو درست کرے۔ اور کم از کم اس بات کی طلب ادارے دلوں میں پیدا ہوجائے کہ الله اور اللہ کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے ہمیں معیشت کے میدان میں اور تجارت و صنعت کے میدان میں اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معیشت کے میدان میں اور تجارت و صنعت کے میدان میں کن احکام کا پائد کیا ہے؟ ان احکام کا ہم کم طرح میں اور عزم میں۔ اس کی مطولت حاصل کرکے اس پر عمل کرنے کا جذبہ اور عزم پیدا ہوجائے تو میں مجمل ہوں کہ ہے جمل افشاء اللہ بڑی مبارک اور مقید ہے۔ ورند نیستن و کفتن و برخواستن والی مجلس افشاء اللہ بڑی مبارک اور مقید ہے۔ ورند

الله تعالی ای رحت سے یہ جذبہ اور یہ تعتور اور یہ خیال اور یہ عزم مارے دلوں کے اندر پیدا فرادے جو اس وقت کی بڑی اہم خرورت ہے، اور الله تعالی ماری دنیا و آخرت دونوں سنواردے۔ اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توقیق صلا فرائے۔ آئین۔

وآخردعوانا ان الحمدلله رب العالمين



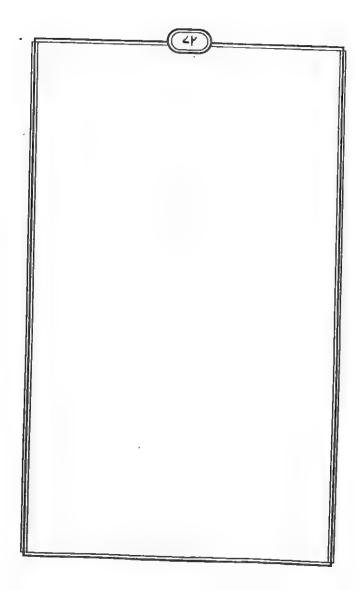



تاريخ خطاب: ٢٥م التوير <u>١٩٩٢ /</u>

مقام خطاب: جامع مجدبيت المكرم

گلشن ا تبال کرا چی

ونت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۹

# لِسَّمِ اللَّهِ الرَّحْلِيُ الرَّحِيْمِ

# اینے معاملات صاف ر تھیں

الحمد للله تحمده وتستعینه وتستغفره و تؤمن به وتتوکل علیه، وتعوکل علیه، وتعوذبالله من شرورانفستا ومن سیات اعمالتا، من بهده الله فلا مادی له، وتشهدان لااله الاالله وحده لا شریک له، وتشهدان سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کشیرا،

#### أمايعدا

فاعوذبالله من الشيطن الرجيم-بسم الله الرحمن الرحيم فيايها الذين آمنو الاتاكلوا امو الكم بيشكم بالباطل الاان تكون تجارة عن تراض منكم (الراء:٢٩) آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبى الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين-

### معاملات كى صفائى - ومن كااجم ركن

یہ آبت ہو میں نے آپ کے سائے خلوت کی ہے، یہ دین کے ایک بہت اہم رکن سے متعلّق ہے، وہ دین کا اہم رکن "معالمات کی درستی اور اس کی معالم" ہے۔ لینی انسان کا معالمات میں اچھا ہونا اور خوش معالمہ ہونا، یہ وین کا بہت اہم باب ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ وین کا جنتا اہم باب ہے، ہم لوگوں نے اتا ہی
اس کو اپنی زندگ سے خارج کرر کھا ہے۔ ہم نے دین کو صرف چند عبادات مثلاً نماز،
روزہ، ج، زکوۃ، عرو، دفائف اور اوراد میں مخصر کرلیا ہے، لیکن روپے پینے کے
لین دین کا جو باب ہے، اس کو ہم نے بالکل آزاد چھوڑا ہوا ہے، گویا کہ دین سے
اس کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ طلائک اسلامی شریعت کے احکام کا جائزہ لیا جائے تو
نظرآئے گا کہ عبادات سے متعلق جو احکام ہیں وہ ایک چوتھائی ہیں، اور تین چوتھائی
اعکام معاملات اور معاشرت سے متعلق ہیں۔

### تین چو تھائی دین معاملات میں ہے

فقہ کی ایک مشہور کتاب ہے جو ہمارے تمام مدارس میں پُر حائی جاتی ہے، اور
اس کتاب کو پُرھ کر لوگ عالم بنتے ہیں۔ اس کا نام ہے "حدایہ" اس کتاب میں
طہارت سے لے کر میراث تک شریعت کے بقتے احکام ہیں، وہ سب اس کتاب میں
جع ہیں۔ اس کتاب کی چار جلد ہی ہیں، کہلی جلد عبادات سے متعلق ہے جس میں
طہارت کے احکام، نماز کے احکام، ذکرہ، دوزے، اور ج کے احکام بیان کئے گئے
ہیں۔ اور باتی تین جلد ہی محللات یا محاشرت کے احکام سے متعلق ہیں۔ اس سے
اندازہ لگائیں کہ دین کے احکام کا ایک چو تھائی حصد عبادات سے متعلق ہے اور تین

### معاملات کی خرانی کاعبادت پراثر

پر اللہ تعالی نے ان معالمات کا یہ مقام رکھا ہے کہ آگر انسان روپ ہیے کے معالمات میں طال و حرام کا اور جائز و تاجائز کا اخیاز نہ رکھے تو عبادات پر بھی اس کا اثر یہ واقع ہوتا ہے کہ چاہے وہ عبادات اوا جوجائیں لیکن ان کا اجر و ثواب اور ان کی تجوارت موقوف جوجاتی ہے، وعائیں تجول ٹیس ہوتی۔ ایک مدیث میں حضور کی تجوارت موقوف جوجاتی ہے، وعائیں تجول ٹیس ہوتی۔ ایک مدیث میں حضور

اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا: بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑی عاجزی کا مظاہرہ کررہے ہوتے ہیں اس حال میں کہ ان کے بال جموے ہیں، گڑ گڑا کر اور رو رو کر پکارتے ہیں کہ یا اللہ! میرا یہ مقصد پورا کردیجے، نلال مقصد پورا کردیجے، نری عاجزی ہے، الحاح و زاری کے ساتھ یہ دعائیں کررہے ہوتے ہیں، لیکن کھاتا ان کا حرام، چینا ان کا حرام، لباس ان کا حرام، اور ان کا جم حرام آمنی سے پورش بایا ہوا، فانی بست جاب لمہ المدعاء اور ان کا جم عرام آمنی ہوتی۔

### معاملات کی تلافی بہت مشکل ہے .

دو سری جتنی عبادات ہیں، اگر ان میں کو تابی ہوجائے تو اس کی تلافی آسان ہے حقل نمازیں چھوٹ گئیں، تو اب اپی زندگی میں قضا نمازیں ادا کرلو، ادر اگر زندگی میں ادا نہ کرسکے تو وصیت کرجاؤ کہ اگر میں مرجاؤں ادر میری نمازیں ادا نہ بوئی ہوں تو میرے مال میں سے اس کا فدیہ ادا کردیا جائے اور توبہ کرلو۔ انشاء اللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تلافی ہوجائے گی۔ لیکن اگر کمی دو سرے کا مال ناجائز طریقے پر کھالیا تو اس کی تلافی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک صاحب حق معالمات کا باب بہت چاہے تم بزار توبہ کرتے رہو، بزار نقلیں پڑھتے رہو۔ اس کے معالمات کا باب بہت ایسے رکھا ہے۔

### حضرت تھانوی ؓ اور معاملات

ای وجہ سے تھیم المت معرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیہاں تصوف اور طریقت کی تعلیمات میں معالمات کو سب سے زیادہ اولیت حاصل تھی۔ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے اپنے مردین میں سے کی کے بارے میں یہ پتہ چلے کہ اس نے اپنے معولات، نوا قل اور اوراد و و فا نف بورے نہیں کے تو

اس کی دجہ سے رنج ہوتا ہے اور اس مرید سے کبد دیتا ہوں کہ ان کو پورا کراو۔ لیکن اگر کمی مرید کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ اس نے روپے چیے کے معاملات می گرزر کی ہے تو جھے اس مرید سے نفرت ہوجاتی ہے۔

### ايك سبق آموزواقعه

حعرت تعانوی رحمة الله عليه ك ايك مريد ته، جن كو آب في ظافت بهي عطا فرمادی متمی اور ان کو بیت اور تلقین کرنے کی اجازت دیدی متمی۔ ایک مرتبہ وہ سفر كرك معرت والاك خدمت من تشريف لائ، أن ك ساته إن كا يجد بحى تما، انہوں نے آگر سلام کیا اور لماقات کی، اور جے کو بھی لموایا کہ حضرت یہ میرا بجہ ب، اس ك لئے دعا فرماد يجئے۔ حضرت والالے بي ك لئے دعا فرمائي، اور مجرو يے ى پوچە لياكه اس نے كى عركيا ہے؟ انہوں نے جواب دياكد حفرت اس كى عمر ١٣ سال ہے، حفرت نے پوچھا کہ آپ نے ریل گاڑی کا سفر کیا ہے تو اس منے کا آدھا كك لياتها يا يورا كك لياتها؟ انهول في جواب وياكه معزت آوها كك لياتها-حفرت نے فرمایا: کہ آب نے آدھا ککٹ کیے لیا جب کہ بارہ سال سے زائد عمر کے جے كا تو بورا كلت كا ب- انبول فے عرض كياك قانون تو يى ب كه باره سال کے بعد کلمٹ پورا لینا جائے، اور یہ بچہ اگرچہ ۱۳ سال کا ہے لیکن دیکھنے ش ۱۲ سال كالكاب، اس وجر ع من في آوها كك لي العرت في فرمايا: انالله وانااليه راجعون، معلوم ہو تا ہے کہ آپ کو تصوف اور طریقت کی ہوا بھی نہیں گی، آپ کو ابھی تک اس بات کا احساس اور ادراک نہیں کہ بیچے کو جو سفر آپ نے کرایا، یہ حرام كرايا- جب قانون يه ب كه ١٣ مال ب ذا كد عمرك ينع كا كلث يورا لكما ب اور آپ نے آدھا کٹ لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے رملوے کے آدھے كك كے يميے غصب كر لئے اور آپ نے چورى كرلى- اور جو شخص چورى اور ب كرب اليا تخص تصوف اور طريقت من كوكي مقام نهيس ركه سكا- لبذا آج

ے آپ کی خلافت اور اجازت بیعت والی فی جاتی ہے۔ چنانچہ اس بات پر ان کی خلافت ملب فریانی ہے۔ چنانچہ اس بات پر ان کی خلافت ملب فریانی سلب فریانی میں، تبجد اور اشراق میں، ان میں سے جرچز میں بالکل اپنے طریقے پر کمل تھ، لیکن یہ غلطی کی بناء پر خلافت سنب فریانی۔ غلطی کی بناء پر خلافت سنب فریانی۔

### حضرت تفانويٌ كاايك واقعه

حضرت والارحمة الله عليه كي طرف سے اينے سارے مريوس اور متعلقين كوب بدایت تھی کہ جب مجمی ر طوے یس سر کرو، اور تمہارا سلان اس مقدارے زائد ہو جتنا ریلوے نے حمیم مغت لیجانے کی اجازت دی ہے، تو اس صورت میں اپنے سامان کا وزن کراؤ اور زائد سامان کا کرابد اوا کرو، پھر سفر کرو۔ خود حضرت والا کا اینا واقعہ ب کہ ایک مرتبہ ر لیوے میں سفر کے اوادے سے اسٹیش بنجے، گاڑی کے آنے کا وقت قریب تھا، آپ اہا سامان لے کر اس وفتر میں پنج جہال ہر سامان کا وزن كرايا جاتا تما اور جاكر لائن من لك كيد القاق سے كاثرى ميں ساتھ جانے والا گار ڈ وہال آئمیا اور حطرت والا کو دکیم کر پھیان لیا، اور پوچھا کہ حطرت آب بہال کیے كمزے ہں؟ معزت نے فرمايا كه جن سامان كا وزن كرانے آيا ہوں۔ گار الے كہا ك آب كو سامان كا وزن كرانے كى ضرورت نہيں، آپ كے لئے كوكى مسلم نہيں، یں آپ کے ماتھ گاڑی میں جارہا ہوں، آپ کو ذائد مللن کا کرایہ دینے کی ضرورت نہیں۔ معرت نے بوچھا کہ تم میرے ساتھ کہاں تک جاؤ گے؟ گارؤنے کہا کہ میں فلال اشیشن تک جاؤل گا۔ حضرت نے بوجھا کہ اس اشیشن کے بعد کیا ہوگا؟ گارڈ نے کہا کہ اس اشیش ہے دو سرا گارڈ آئے گا، یس اس کو بتادول گا کہ ب حفرت کا سامان ہے، اس کے بارے میں کچھ اوچیہ مجھ مت کرنا۔ حفرت نے بوجھا کہ وہ گارڈ میرے ساتھ کہاں تک جائے گا؟ گارڈ نے کہا کہ وہ تو اور آگے جائے گا، اس سے پہلے ہی آپ کا اشیشن آجائے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ میں تو اور آگے جاؤں گا لین آخرت کی طرف جاؤں گا اور اپن قبر میں جاؤں گا، وہاں پر کونسا گارڈ میرے ساتھ جائے گا؟ جب وہاں آخرت میں جھ سے سوال ہوگا کہ ایک سرکاری گاڑی میں سامان کا کراہے اوا کئے بغیرجو سفر کیا اور جو چوری کی اس کا صاب دو۔ تو وہاں پر کونسا گارڈ میری در کرے گا؟

### معللات کی خرابی سے زندگی حرام

چنانچہ وہاں یہ بات مشہور تھی کہ جب کوئی شخص ر لجوے کے وفتر میں اینے سلمان کا وزن کرارہا ہو تا تو لوگ سجھ جاتے تھے کہ یہ مخص تھاند بھون جانے والا ب، اور حطرت تفانوی رحمة الله عليه كے متعلقين ميں سے ب- حضرت والا كى بہت می ہاتیں اوگوں نے لے کر مشہور کردیں، لیکن بیہ پہلو کہ ایک پیر بھی شریعت کے خلاف کی ذریعہ سے ہمارے ماس نہ آئے، یہ پہلو تظروں سے او جمل ہو کیا۔ آج کتنے لوگ اس فتم کے معللات کے اندر جٹلا میں اور ان کو خیال بھی نہیں آتا کہ ہم یہ معامات شریعت کے خلاف اور ناجائز کردے ہیں۔ اگر ہم نے غلا کام كركے يند في بحالے تو وہ چند مي حرام موسكة، اور وہ حرام مال المارے دو سرے مال کے ساتھ ملنے کے نتیج میں اس کے برے اثرات مارے مال میں مجیل گئے۔ بمر ای مال سے ہم کھانا کھارہ ہیں، ای سے کیڑے بنادے ہیں، ای سے لباس تیار ہورہا ہے، جس کے نتیج میں اماری پوری زندگی حمام موری ہے۔ اور ہم چونکہ بے حس ہو گئے ہیں، اس کئے حمام مال اور حمام آمدنی کے بہت مثل کا ہمیں اوراک بھی نہیں۔ یہ حرام مال ہاری زندگی میں کیا فساد علاما ہے۔ اس کا ہمیں احساس نیس۔ جن لوگوں کو اللہ تعلق احساس عطا فرماتے ہیں، مان کو پتہ لگاہے کہ حرام چز کیا ہوتی ہے۔

### حضرت مولانا محمر يعقوب صاحب كاچند مشكوك لقم كهانا

حضرت موادنا محر يعقوب صاحب ناتوتوى رحمة الله عليه جو حضرت تعاتوى رحمة الله عليه جو حضرت تعاتوى رحمة الله عليه كي محدد مدرس في وه أدات عليه عليه على القدر استاق في اور دارالعلوم ديوين كم مدر مدرس في و فرات في خاليا اور دبال جائر كهانا كهاليا بعد هي پته چلاك اس شخص كى آه في مشكوك ہے۔ فراتے بين كه هي مينوں تك ان چند لقوں كى تعلمت اپنے دل هي محسوس كرتا دبا اور جينوں تك ميرے دل هي مانا كرنے كے جذبات بيدا ہوتے دہ اور طبيعت هي بيد داعيه بار بار بيدا ہوتا تحا كم فلاس كنا كرنوں، فلاس كنا كرنوں، فلاس كنا كرنوں، فلاس كنا كرنوں۔ حرام مال سے بيد ظلمت بيدا ہوجاتى ہے۔

### حرام کی دو قشمیں

یہ جو آج ہمارے دلوں سے گناہوں کی نفرت فتی جارہی ہے، اور گناہ کے گناہ ہونے کا احساس ختم ہورہا ہے، اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارے مال میں حرام مال کی طاوت ہو چک ہے۔ پھر ایک تو وہ حرام ہے جو کھلا حرام ہے جس کو ہر شخص جانتا ہے کہ یہ حرام ہے۔ چسے رشوت کا مال، سود کا مال، جو اکا مال، و هوک کا مال، چوری کا مال و فیرہ لیکن حرام کی دو سری قتم وہ حرام ہے جس کے حرام ہولے کا کا بھی احساس بی نہیں ہے، حالتکہ وہ مجی حرام ہے اور وہ حرام چیز ہمارے کاروبار میں من میں میں حرام کے تعصیل ختے۔

### ملكيت متعتين ہونی چاہئے

حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے ہے کہ معالمات چاہے بھائیوں کے درمیان موں، شوہر اور بیوی کے درمیان موں۔ وہ

معالمات بالكل صاف اور ب غبار مونے جائيس اور ان ميں كوئى فبار نہ مونا چاہئے۔
اور ملكيتي آپس ميں متعيّن موئى چائيس كه كوئى چزباپ كى ملكيت ب اور كوئى چز
بيٹے كى ملكيت ب - كوئى چزشو بركى ملكيت ب اور كوئى چزبيوى كى ملكيت ب كوئى چيز ايك بھائى كى ب اور كوئى چيز دو سرے بھائى كى ب - يہ سارى بات واضح
اور صاف موئى چاہئے، يہ نبى كريم صلى اللہ عليه وسلم كى تعليم ب - چائيد ايك حديث مي حضور الدى صلى الله عليه وسلم كى تعليم ب - چائيد ايك

#### ﴿تعاشرواكالاخوان تعاملواكالاجانب

لین بھائیوں کی طرح رہو، لیکن آپس کے مطالات اجنیوں کی طرح کرو۔ مثلاً اگر قرض کالین دین کیا جارہا ہے تو اس کو لکھ لو کہ یہ قرض کا معالمہ ہے، است دن کے احد اس کی داہی ہوگ۔

### باپ بیٹوں کے مشترک کاروبار

آج ہمرا سارا معاشرہ اس بات ہے ہمرا ہوا ہے کہ کوئی بات صاف بی نہیں۔
اگر باپ بیٹوں کے درمیان کادوبار ہے تو وہ کادوبار ویسے بی چل رہا ہے، اس کی کوئی
وضاحت نہیں ہوتی کہ بیٹے باپ کے ساتھ ہو کام کررہے ہیں وہ آیا شریک کی حیثیت
میں کررہے ہیں، یا طازم کی حیثیت میں کررہے ہیں، یا ویسے بی باپ کی مفت مد
کررہے ہیں، اس کا کچھ چہ نہیں، گر تجارت ہورہی ہے، ملیں قائم ہورہی ہیں،
د کانی برحتی جاری ہیں، مال اور جائمیاہ برحتا جارہا ہے۔ لیکن یہ چہ نہیں ہے کہ
کس کا کتا حد ہے۔ آگر ان سے کہا ہی جائے کہ اپنے مطالت کو صاف کرو، تو
جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو فیرے کی بات ہے۔ ہمائیوں ہمائیوں میں صفائی کی کیا ضورت ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ
جب شادیاں ہوجاتی ہیں اور بیچ ہوجاتے ہیں، اور شادی میں کی نے زیادہ خرجی

کرلیا اور کی نے کم خرج کیا۔ یا ایک بھائی نے مکان بنالیا اور وہ مرے نے ایمی تک مکان بنالیا اور وہ مرے نے ایمی تک مکان بنیں بنایا۔ بس اب دل ش شکائیس اور ایک وہ مرے کی طرف سے کین پیدا ہونا شروع ہوگئے کہ فلال زیادہ کھا گیا اور جھے کم طا۔ اور اگر اس دوران باپ کا انتقال ہوجائے تو اس کے بعد ہمائیوں کے درمیان جو لڑائی اور جھڑے ہوتے ہیں وہ لاحمائی ہوتے ہیں، پھران کے حل کا کوئی راستہ جیس ہوتا۔

# بابے کے انقال پر میراث کی تقسیم فوراً کریں

جب باپ کا انقال ہوجائے تو شریعت کا عظم ہے ہے کہ فورا میراث تھیم کرو،
میراث تھیم کرنے میں تاخیر کرنا حمام ہے۔ لیکن آج کل ہے ہوتا ہے کہ باپ کے
انقال پر میراث تھیم نہیں ہوتی، اور جو بڑا بیا ہوتا ہے وہ کاروبار پر قابض ہوجاتا
ہے۔ اور پیٹیاں فاموش بیٹی رہتی ہیں، ان کو مجھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا کیا جن ہے
اور کیا نہیں ہے؟ بیباں تک کہ ای طالت میں دس سال اور بیس سال گزر گے۔ اور
پھر اس دوران کی اور کا بھی انقال ہوگیا، یا کی بھائی نے اس کاروبار میں اپنا پید طا
دیا، پھر سالہا سال گزرنے کے بعد جب ان کی اولاد بڑی ہوئی تو اب جھڑے کو بے۔ اور
ہوگئے۔ اور جھڑے ایے وقت میں کھڑے ہوئے جب وور ابھی ہوئی ہے۔ اور
جب وہ بھڑے انہاء کی حد تک پنچ تو اب مفتی صاحب کے پاس چلے آرہ ہیں
جب وہ بھڑے انہاء کی حد تک پنچ تو اب مفتی صاحب کے پاس چلے آرہ ہیں
گرات تھی، اور بیٹے اپ باپ کے ساتھ مل کر کاروبار کررہ تھے، اس وقت بیٹے
گے۔ اب اس وقت یہ معلوم کرنا مشکل ہوتا ہے کہ جس وقت کاروبار کے اندر
گرات تھی، اور بیٹے اپ باپ کے ساتھ مل کر کاروبار کررہ تھے، اس وقت بیٹے

### مشترك مكان كي تغميريين حصّه دارون كاحصّه

یا مثلاً ایک مکان بن رہا ہے، تقمیر کے دوران کچھ میے باپ نے نگادیے، کچھ میے ایک سنے نے لگادے کچے دو ارے سنے نے لگادے، کچھ تمرے سنے نے لگادے۔ لیکن یہ بتہ نہیں کہ کون کس حمل ہے کس طرح ہے کس ناسب سے لگارہا ہے، اور یہ مجی پتر نہیں کہ جو ہے تم نگارے ہو وہ آیا بطور قرض کے دے رہے ہو اور اس کو واپس لومے، یا مکان میں حصہ دار بن رہے ہو، یا بطور امداد اور تعاون کے بیے دے دے ہو، اس کا کھ پتہ نہیں۔ اب مکان تیار ہوگیا اور اس میں رہنا شروع كرديا- اب جب باب كا انقال موايا آلي من دو مرك مسائل يدا موت تواب مكان ير جھڑے كفرے ہو كئے۔ اب مفتى صاحب كے ماس يطے آرب جس كه فلال بمائى يركبتا بكر ميرا انا حقد ب، مجمع انا لمنا جائد وومرا كبتا ب مجمع انا لمنا عائے۔ جب ان سے بوجعا جاتا ہے کہ بھائی اجب تم نے اس مکان کی تقیر میں میے ریئے تھے، اس وقت تمباری کیا نیت تھی؟ کیا تم نے بلور قرض دیے تھے؟ یا تم مکان مِن حصّہ وار بننا جاہتے تھے؟ یا باپ کی مدد کرنا چاہتے تھے؟ اس وقت کیا بات تھی؟ تو یہ جواب ملتا ہے کہ ہم نے تو ہیے وسیتے وقت کچھ سوچاہی ہیں تھا، نہ تو ہم نے مدو کے ہارے میں سوچا تھا، اور نہ حصّہ داری کے بارے میں سوچا تھا، اب آپ کوئی حل نکالیں۔ جب ڈور الجھ من اور سموا ہاتھ نہیں آرہا ہے تو اب مفتی صاحب کی مصیبت آئی کہ وہ اس کا عل نکالیں کہ کس کا کتنا حصتہ بنمآ ہے۔ یہ سب اس لئے ہوا کہ محاملات کے بارے میں حضور اقدس نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم م عمل نہیں کیا۔ نظیس ہورہی ہیں، تبجہ کی نماز ہورہی ہے، اشراق کی نماز ہورہی ہے، لیکن معاملات میں سب الم غلم ہورہا ہے، کسی چیز کا کچھے پتنہ نہیں۔ یہ سب کام حرام ہورہا ہے۔ جب یہ معلوم نہیں کہ میرا حق کتنا ہے اور وو سرے کا حق کتنا ہے، تو اس صورت میں جو کجھ تم اس میں ہے کھارہے ہو، اس کے حلال ہونے میں بھی

شبہ ہے۔ جازز نہیں۔

### حفرت مفتى صاحب اور ملكيت كي وضاحت

ميرے والد ماجد حضرت مفتى محر شفع صاحب قدس الله مرو، الله تعالى إن ك درجات بلند فرمائے۔ آمین۔ ان کا ایک مخصوص کرہ تھا اس میں آرام فرمایا کرتے تے۔ ایک جاریالی چھی ہولی تھی، ای پر آدام کیا کرتے تھے۔ ای پر لکھنے فرصن کا كام كياكرت تف ويس ير لوك أكر طاقات كياكرة تف ين يد ويكما قذاك جب اس كرے ميں كوئي سامان باہرے آتا تو فوراً واپس بجواديے تھے۔مثلاً معزت والد صاحب نے یانی متکوایا، میں گلاس میں یانی بحركر بلانے چلاكيا۔ جد آپ بانى بى ليت تو فوراً فرماتے کہ یہ گلاس واپس رکھ آؤ جہاں سے لائے تھے۔ جب گلاس واپس کیانے میں دیر ہوجاتی تو ناراض ہوجائے۔ اگر پلیٹ آجاتی تو فوراً فرمائے کہ یہ پلیٹ واپس باورجی خانے میں رکھ آؤ۔ ایک دن میں نے کہا کہ جعرت! اگر سامان واپس لجانے میں تعوری دیر ہوجایا کرے تو معاف فرادیا کریں۔ فرمانے گئے تم بات مجھتے نيس ہو- بات درامل يد ب كه من في اين دميت نامه من لكما بوا بك اس كرے بن جو سابان بھى ب وہ ميرى مكيت ب، اور باقى كرول بن اور گھر ب جو سامان ہے وہ تمہاری والدہ کی ملیت ہے۔ اس لئے میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ مجمی دو سرے کمروں کا سامان بیال ہر آجائے، اور اس حالت میں میرا انقال ہوجائے تواس وصبت نامد کے مطابق تم یہ سمجو کے کہ یہ میری ملیت ہے، طالکہ وہ میری ملكيت أيس- اس وجد سے في كوئى چيزود مرول كى اينے كرے في أبيل ركما، واليل كروا ديتا مول-

# حفرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب کی احتیاط

جب حعرت والد صاحب رحمة الله عليه كي وفات بوكي، تو مير عيخ حعرت

### حساب ای دن کرلیس

اس کے ذراید حضرت دالا نے یہ سبق دے دیا کہ یہ بات ایک بات جمیں ہے
کہ آدی دوا دوی میں گزر جائے۔ فرض کریں کہ اگر تمام در تاہ میں ایک دارث
بی تابائے ہوتا یا موجود نہ ہوتا اور اس کی رضامندی شامل نہ ہوتی تو اس خمیرہ کا ایک
چچ بھی حرام ہوجاتا۔ اس لئے شریعت کا یہ حکم ہے کہ جو نمی کی کا انقال ہوجائے تو
جلد از جلد اس کی میراث تقیم کردو، یا کم از کم حساب کرکے رکھ لو کہ قاال کا اتا
حصتہ ہے اور فلال کا اتا حصتہ ہے، اس لئے کہ بعض او قات تقیم میں چکھ تاخیر
ہوجاتی ہے، بعض اشیاہ کی تیت لگانی پڑتی ہے اور بعض اشیاء کو فرودت کرنا پڑتا
ہوجاتی ہے، بعض اشیاء کی تیت لگانی پڑتی ہے اور بعض اشیاء کو فرودت کرنا پڑتا
ہے، لیکن حملب ای دن ہوجانا چاہئے۔ آج اس وقت ہمارے معاشرے میں جنتے

جھڑے سیلے ہوئے ہیں، ان جھڑول کا ایک بڑا بنیادی سبب حسلب کتاب کا صاف نہ ہونا اور مطالت کا صاف نہ ہونا ہے۔

### امام محر" اور تصوف پر كتاب

### دو سرول کی چیزایے استعمال میں لانا

ای طرح دو سرے کی چزاستعال کرنا حرام ہے مثلاً کوئی دوست ہے یا بھائی ہے،
اس کی چیز اس کی اجازت کے بغیر استعال کرئی تو یہ جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔
البتہ اگر آپ کو یہ بغین ہے کہ اس کی چیز استعال کرنے ہے وہ خوش ہوگا اور خوشی
ہے اس کی اجازت وے دے گا، تب تو استعال کرنا جائز ہے۔ لیکن جہال ذرا بھی
اس کی اجازت میں شک ہو، چاہے وہ حقیقی بھائی ہی کیوں نہ بو، یا چاہے وہ جیا ہو اور

ا بن باب کی چیز استعال کردہا ہو، جب تک اس بات کا اطمینان نہ ہو کہ خوش دلی علیہ باب کی چیز استعال کردہا ہو، جب تک اس بادت ہوگا، اس وقت کے اس کا استعال کرنے سے وہ خوش ہوگا، اس وقت کک اس کا استعال جائز نہیں۔ حدیث میں نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

﴿ لا يبحل مال امرى مسلم الا بطيب نفس منه ﴾ (كزالهال، صت: ١٣٥)

کی مسلمان کا بال تبارے لئے طال نہیں جب تک وہ خوش ولی ہے نہ دے۔
اس حدیث میں "اجازت" کا لفظ استعال نہیں فرمایا بلکہ "خوش ولی" کا لفظ استعال فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ صرف اجازت کافی نہیں بلکہ وہ اس طرح اجازت دے کہ اس کا دل خوش ہو، تب تو وہ چیز طال ہے۔ اگر آپ دو سرے کی چیز استعال کردہ ہیں، لیکن آپ کو اس کی خوش ولی کا یقین نہیں ہے، تو آپ کے لئے وہ چیز استعال کرنے جار نہیں۔
جین، لیکن آپ کو اس کی خوش ولی کا یقین نہیں ہے، تو آپ کے لئے وہ چیز استعال کرنے جارئر نہیں۔

### ابياچنده حلال نہيں

کیم الامت حضرت تعانوی رحمة الله علیه مدرسوں کے چندے اور الجمنوں کے چندے اور الجمنوں کے چندے کا بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ چندے اس طرح دصول کرنا کہ دو سرا شخص دباؤ کے تحت چندہ دیدے، ایا چندہ طال نہیں۔ مثلاً آپ نے جمع عام میں چندہ لینا شروع کردیا، اس مجمع میں ایک آدی شرما شری میں یہ سوج کرچندہ دے دہا ہے کہ استد سارے لوگ چندہ دے دہا کو میری ناک کث جائے گی، اور ول کے اندر چندہ دینے کی خواہش نہیں تھی، تو یہ چندہ خوش دل کے افروس کے افراہش نہیں تھی، تو یہ چندہ خوش دل کے افراہ میں جدہ اللہ علیہ اس موضوع پر حضرت کی تعانوی رحمت اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ جس احتام لیکھے جس کے کہ میں جدہ لینا جائز ہے اور کی طالت میں جدہ لینا جائز نہیں۔

# ہرایک کی ملکیت واضح ہونی چاہئے

بمرحال۔ یہ اصول ذہن میں رکھو کہ جب تک دو مرے کی خوش دلی کا اطمینان نه جو، اس وقت تک دو مرے کی چیز استعمال کرنا حلال نہیں، چاہے دو بیٹا کیوں نہ موا باب کول نه موا بحالی اور بهن کیول نه مواج بیوی اور شوهر کیول نه مو-اس اصول کو فراموش کرنے کی وجہ سے ہمارے مال میں حرام کی آمیزش ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں تو کوئی غلا کام نہیں کرتا، رشوت میں نہیں لیتا، سود میں نہیں کھاتا، چوری میں نہیں کرتا، ڈاکہ میں نہیں ڈا<sup>Q</sup>، اس لئے میرا مال تو طال ہے۔ لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ اس اصول کا لحاظ نہ رکھنے کی وجہ ہے مال حرام کی آمیزش ہوجاتی ہے۔ اور مال حرام کی آمیزش طال مال کو بھی تباہ کردیتی ہے ادر اس کی بر کتیں زاکل ہوجاتی ہیں، اس کا نفع ختم ہوجاتا ہے۔ ادر الثا اس حرام مال کے نتیج میں انسان کی طبیعت کناہوں کی طرف چلتی ہے، روحانیت کو نقصان ہوتا ب- اس لئے مطالمات كو صاف ركھنے كى ظركري كد كسى معالم عن كوئى الجعاؤند رب، ہر چرصاف اور واضح ہونی جائے۔ ہر چرکی ملکیت واضح ہونی جائے کہ یہ چر ميرى مليت ب، يه فلال كى مليت ب- البته مليت واضح موجانے كے بعد آپي میں ہمائیوں کی طرح رہو۔ دو مرے شخص کو تمہاری چیز استعال کرنے کی ضرورت پیش آئے تو دیدو، لیکن مکیت واضح مونی جائے، تاکہ کل کو کوئی جھڑا کھڑا نہ 100

# مبحد نبوی کے لئے زمین مفت قبول ند کی

جب حضور اقدس صلی الله علیه وسلم بجرت کرکے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کے بیش نظر سب سے پہلاکام یہ تھاکہ بیال پر کوئی مجد بنائی جائے۔ وہ مجد نبری جس میں ایک نماز کا ثواب پچاس بزار نمازوں کے برابر ہے۔ چنانچہ ایک جگد

آپ کو پیند آئی جو خالی پُری ہوئی تھی۔ آپ نے اس جگہ کے بارے میں معلوم کرایا کہ یہ کس کی جگہ ہے۔ جب بنو کرایا کہ یہ کس کی جگہ ہے؟ تو پتہ چالا کہ یہ بن نجار کے لوگوں کی جگہ ہے۔ جب بنو نجار کے لوگوں کو پتہ چالا کہ آپ اس جگہ پر مجد بنانا چاہتے ہیں تو انہوں نے آکر کرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیہ تو ہماری بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہماری جگہ پر مجد نبائی جائے۔ ہم یہ جگہ مجد کے لئے مفت ویتے ہیں تاکہ آپ کیاں پر مجد نبوی کی تقیر فرائیں۔ آپ نے فرایا کہ نہیں، بی مفت نہیں لوں گا، کم اس کی قیت بناؤ، قیت کے ذریعہ لوں گا۔ طالاتکہ بظاہر یہ معلوم ہورہا تھا کہ وہ لوگ اپنی سعاوت اور خوش تھیں سمجھ کریہ چاہ رہے تھے کہ ان کی جگہ مجد نبوی کی تقیر بیں استعمال ہوجائے، لیکن اس کے باوجود آپ نے مفت لینا گوارہ نہیں کیا۔

### تغير معجدك لئے دباؤ ڈالنا

حم کی کوئی الجمن بر قرار ند رہے۔

### بورے سال کا نفقہ دینا

آنخفرت صلی الله علیه وسلم کی اذواج مطہرات، جو حقیقت میں آنخفرت صلی الله علیه وسلم کی شریک حیات بننے کی وی مستحق تحییں، اور الله تعلق نے ان کے دلوں میں بحری دلوں سے دنیا کی مجبت ان کے دلوں میں بحری بوئی تحقی۔ ایکن حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کا معلله یہ تھا کہ سال کے شروع میں ای تحقی اور ان سے قرادیت کہ میں ای تحقی تم اور ان سے قرادیت کہ یہ تمبادا نفقہ ہے تم جو چاہو کرو۔ اب وہ ازواج مطہرات بھی حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی ازواج مطہرات بھی حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی ازواج مطہرات تحقی، ان کے بیان تو ہر وقت صدقہ فیرات کا سلسلہ جاری رہنا تھا۔ چنانچہ وہ ازواج مطہرات بقدر ضرورت اپنے پاس رکھتیں، باتی سب باتی سب فیرات کردیتی تحقی ۔ لیکن حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے یہ مثال تائم فرمائی کہ فیرات کا دیا۔

### ازواج مطہرات سے برابری کامعالمہ کرنا

الله تعالی نے حضور اقدی سلی الله طید وسلم سے پایٹری اٹھالی تھی کہ وہ اپنی الدواج مطہرات میں برابری کریں۔ بلکہ آپ کو یہ اختیار دیدیا تھا کہ جس کو چاہیں زیادہ دیں اور جس کو چاہیں کہ دیں، اس مصالحے میں ہم آپ سے موافقہ ٹیم کریں گے۔ اس اختیار کے نتیج میں انداج مطہرات کے درمیان برابری کرنا آپ کے ذقہ فرض نہیں رہا تھا۔ جب کہ امت کے قمام افراد کے لئے برابری کرنا قرش ہے۔ لیکن حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عراس اختیار اور اجازت پائل نہیں فربایا بلکہ ہر چڑ میں برابری فربائی، اور ان کی خلیت کو داخے اور فمایاں فربایا بلکہ عرچ میں برابری فربائی، اور ان کی خلیت کو داخے اور فمایاں فربادیا تھا۔ اور ان کے حقوق بوری طرح زندگی بحرادا فربائے۔

#### غلاصيه

بہرطال۔ ان احادیث اور آیات میں جو بنیادی اصول بیان فرمایا، جس کو ہم فراموش کرتے جارے ہیں۔ وہ معملات کی صفائی اور معاملات کی درسی ہے یعنی معاملہ صاف اور داختی ہو، اس میں کوئی اجمال اور ایہام نہ رہے۔ چاہ دہ مرد ہویا حودت، ہر ایک اپنے محاملات کو صاف رکھے۔ اس کے بغیر آمائی اور اثراجات مربعت کی مدود میں نہیں رہے۔ اللہ تعالی اپنی رحمت سے اور اپنے فضل و کرم سے اس حقیقت اور اس محم کو تجھنے کی توثیق عطا فرمائے۔ اور اس محم کو تجھنے کی توثیق عطا فرمائے۔ اور اس پر عمل کرنے کی توثیق عطا فرمائے۔ اور اس پر عمل کرنے کی

وآخر دعواناان الحمدلله رب العالمين





# لِسْمِ اللَّابِ الدَّكْلِيُّ الدَّجْهُمُّ

# اسلام كامطلب كيا؟

الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتوکل علیه. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا، من یهده الله فلا مصل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لاشریک له، ونشهدان سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کشیرًا۔

#### امايعدا

قاعوذ بالله من الشيطن الرجيم - بسم الله الرحمن الرحيم (عايها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوت الشيطن انه لكم عدومبين (عورة البرة: ٢٠٨)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. وصدق رسوله النبي الكريم و نحن على ذلك من الشاهدين-

### تمهيا

میرے محترم بزرگو اور دوستواسب سے پہلے میں آپ حضرات کے اس جذبے پر مبارک باد بیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے او قات میں سے پکھ وقت دین کی بات سننے کے لئے نکال، اور اس غرض کے لئے عہاں جمع ہوئے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی الله علیہ و سلم کے احکام اور تعلیمات کی کیے باتیں سی جائیں۔ الله تعالی آپ باتیں سی جائیں۔ الله تعالی آپ کے اس جذب کو قبول فرمائے، اور اس کے کہنے والے اور سنے والے سب کو عمل کرنے کی تو فی عطا فرمائے۔ آھن — اس وقت میں نے آپ حصرات کی مایک آیت علاصل کی جہداس آیت کی تحویل کی تحریک آپ حصرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ الله تعالی نے اس آیت میں کورے کے مونوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: اے ایمان والو! اسلام میں پورے کے پورے داخل ہوجاد اور شیطان کے نعش قدم کی چروی مت کرو اور اس کے بیجے پورے داخل ہوجاد اور شیطان کے نعش قدم کی چروی مت کرو اور اس کے بیجے موت چلو۔

### كياايمان اوراسلام عليحده عليحده بين

یبال سب ے پہلی بات ہو بھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس آیت میں ان الفاظ سے خطاب کیا کہ "اے ایمان والو" یعنی ان لوگوں سے خطاب ہورہا ہے ہورہا ہے ہو ایمان لا اللہ الا الله الا الله واشعد ان محصدا وضول الله " کہہ چے، ان سے خطاب کر کے کہا جارہا ہے کہ اے ایمان والوا اسلام میں واخل ہوجاؤ۔ سوچنے کی خطاب کر کے کہا جارہا ہے کہ اے ایمان والوا اسلام میں واخل ہوجاؤ۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ایمان لا چے تو ایمان لانے کے بعد اسلام میں واخل ہوئے کے کی معنی عام طور سے ہے تھے اور اسلام ایک ترجب ایک شخص ایمان لے آیا تو وہ اسلام میں واخل ہوگیا ، ایمان اور اسلام ایک تی چیز بھی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالی فرما رہے ہیں داخل ہوگیا ، ایمان دار اسلام میں واخل ہوگیا ، ایمان دار اسلام میں واخل ہوگیا، ، جس سے یہ گی میں اللہ تعالی فرما کہ ایمان چی اور ایمان کے اور اسلام کے اور ایمان کی وادر چیز ہے۔ اور ایمان کا نے کے بعد اسلام کی وادر چیز ہے۔ اور ایمان کا نے کے بعد اسلام کی وادر چیز ہے۔ اور ایمان کی وادر چیز ہے۔ اور ایمان کا نے کے بعد اسلام میں واخل ہو تا بھی صروری ہے۔

### "اسلام"الانے کامطلب

مبیلی بات تو بیحے کی ہے ہے کہ اسلام کیا ہے؟ اور ایمان والوں کو اسلام میں وافل ہونے کی جو وقوت دی جارتی ہے، اس ہے کیا مراد ہے اور اسلام کس کو کہتے ہیں؟ "اسلام" عربی زبان کا لفظ ہے، اسلام کے معنی ہیں اپنے آپ کو کسی کے آگے جھا دینا، یعنی کسی بڑی طاقت کے سامنے اپنا سرحلیم خم کردیا اور اپنے آپ کو اس کا تابع بنا لینا کہ جسیا وہ ہے اس کے مطابق انسان کرے، ہے ہیں "اسلام" کے معنی۔ جس کا مطلب ہے ہوا کہ صرف زبان ہے کلہ طیبہ پڑھ لینا اور اللہ تعالی کی وحدانیت پر اور رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آنا، پر اور رسول اللہ عیں واضل ہونے کے لئے کائی نہیں، یک اسلام میں واضل ہونے کے لئے کائی نہیں، یک اسلام میں واضل ہونے کے سے بینی اسلام میں واضل ہونے کے اس کا اللہ علیہ وسلم کی اندر واضل نہیں، یک اسلام میں واضل ہونے کے اندر واضل نہیں ہوگا اس وقت سے سامن میں حسلم کی تعلیم کے آگے جب کا در۔ جب سک یہ نہیں ہوگا اس وقت شک انسان صبح معنی میں اسام کے اندر واضل نہیں ہوگا۔

# بیٹے کے ذبح کا حکم عقل کے خلاف تھا

یکی لفظ "اسلام" الله تعالی نے قرآن کریم کی سورة صافات میں حطرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں بھی استعمال فرمایا ہے۔ وہ واقعہ یہ ۔ ب کہ حضرت ابراہیم خلیل الله علیہ الصلاة والسلام کو الله تعالیٰ کی طرف ہے یہ حکم ہوا تھ کہ وہ این بیغ حضرت اساعیل علیہ الصلاة والسلام کو ذرج کردیں، جس کی یادگار ہم اور آپ ہرسال عمیر الاصفیٰ کے موقع پر مناتے ہیں۔ بیٹا بھی وہ جو امتگوں اور مرادوں سے طاب کیا ہوا، جس کے لئے آپ نے دعائیں کی تھیں کہ یااللہ! چھے مباعزیت فرہا دیجے، جب وہ میٹا وار اپ کا ہاتھ بنائے کے لائن ہوا اور یاپ کا ہاتھ بنائے کے لائن ہوا اور یاپ کا ہاتھ بنائے کے لائن ہوا اور اس وقت یہ حکم آیاک اس کے گلے پر چھری پھیر کر اس کو ختم کردو۔ اب آگر

اس علم کو عقل کی میزان میں تول کر دیکھا جائے اور اس کی حکمت اور مسلحت پر غور کیا جائے تو کوئی عقلی جواز اس بات کا نظر نہیں آئے گاکہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے گلے پر چمری پھیردے، نہ تو کوئی باپ الساکر سکتا ہے اور نہ بی دنیا کا کوئی انسان اس عمل کو عقل اور انساف کے مطابق قرار دے سکتا ہے۔

### بيثي كالجعى امتحان ہو گيا

لیکن جب الله تعالی کا عظم آهمیا که اپنے بیٹے کو قربان کردو تو حطرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسامیل علیہ السلام سے فرمایا:

اسى ارى فى المنام انى اذبحك فانظر ماذا ترى ﴾ (الماقات: ۱۰۲)

بینا! میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذرج کر دہا ہوں۔ بہاؤ تہاری کیا درائے ہیں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذرج کر دہا ہوں۔ بہاؤ تہاری کیا درائے ہے؟ بیسے کیا کرنا چاہے؟ یہ سوال اس لئے بہیں کیا کہ بیٹے کا بھی امتحان لیا جائے کہ دیکھیں بینا اس کے بارے میں کیا جواب رہتا ہے۔ وہ بینا بھی خلیل اللہ کا بینا تھا اور جس کی صلب نے بی کریم مرور وہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا جس شریف لانے والے تھے۔ اس بیٹے نے بھی پلٹ کر یہ نہیں کہا کہ ابا جان میں نے کون سا ایسا جرم کیا ہے، کیا خطا بھے سرز د ہوئی ہے، کیا خلطی میں نے کی ہے جس کی پاواش میں بیٹے شریف بینے میں بھیے زندگ سے مردم کیا جارہا ہے اور جھے قل کیا جارہا ہے۔ بلکہ جواب میں بیٹے شریع ہیا کہا کہ:

﴿يا بت افعل ماتؤمر ستجدنى ان شاء اللَّه من الصبرين﴾ (اينًا) ابا جان! و عم آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہوا ہے، اس کو کر گزری اور میری فکر نہ بیجے اس کو کر گزری اور میری فکر نہ بیجے اس کے کہ اس علم پر عمل کرنے میں ججے تکلف پنچ گی تو انشاء اللہ آپ ججے صبر کرنے والوں میں ہے پائیں گے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ ہے یہ اللہ تعالیٰ ہے بیاں پوچھا کہ اے اللہ آپ نے جو ججے میرے چیتے بیٹے کو قربان کرنے کا تھم ویا ہے اس میں کیا حکمت اور مصلحت ہے؟ بس وو نول نے یہ دیکھا کہ یہ تکم مارے خالق اور ممارے مالک کی طرف ہے آیا ہے اس وقت دونوں بیا اور میرے مالک کی طرف ہے آیا ہے اس وقت دونوں بیا اور میرے کے۔

### چلتی چھری نہ زک جائے

قرآن كريم في اس واقعه كو بڑے پيارے انداز ميں ذكر قرمايا ہے، يعنى جب باپ اور بينا اس تھم كو بوراكر في باتھ ميں چھرى باپ اور بينا اس تھم كو بوراكر في كے لئے تيار ہوگئ اور باپ كے باتھ ميں چھرى ہے اور بينا دين پر لنا ديا كيا ہے اور قريب ہے كہ وہ چھرى كلے پر چل جائے اور بينا كاكام تمام كردے اس واقعہ كو ذكر كرنے كے لئے قرآن كريم في جو الفاظ استعال فيات جي وہ بيا جي د

﴿ فَلَمَا اسْلُمَا وَتُلَّهُ لُلَّحِينِ ﴾ (اضافات: ١٠٣)

لیتی جب باپ اور بیٹے دنوں اسلام کے آئے اور دونوں نے اللہ کے تھم کے آگے اور دونوں نے اللہ کے تھم کے آگے اور دونوں نے اللہ کے بل آگے اپنے آپ کو جھکا دیا اور باپ نے بیٹے کو چیٹانی کے بل اس لئے لٹایا کہ آگر سیدھا لٹائیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹے کی صورت دیکھ کر اور اس صورت پر فاہر ہونے والے کرب اور تنکیف کے اثرات دیکھ کر چھری چلنے کی رفار میں کی آجائے اور کہیں اللہ تعالی کے تھم کو پورا کرنے میں زکاوٹ پیدا ہوجائے، اس کے الٹائیا۔ اس موقع پر اللہ تعالی نے لفظ "اسلما" استعمال فرمایا، یعنی دونوں اللہ تعالی کے تھم کے آگے جھک گئے۔

### الله کے حکم کے تابع بن جاؤ

اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کی اصطلاح میں "اسلام" کے معنی یہ ہیں کہ انسان
اپ آپ کو اور اپ پورے وجود کو اللہ تعالیٰ کے عظم کے آگے جمکا دے اور جب
اللہ تعالیٰ کا کوئی عظم آجائے تو یہ نہ پوجھے کہ اس میں عقلی عکمت اور مصلحت کیا
ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کا عظم آنے کے بعد اس کی تقیل کی فکر کرے۔ یہ ہے "اسلام"
اور ای اسلام میں داخل ہونے کے لئے قرآن کریم کی آجت یا بھا الذین آمنوا
ادخلوا فی السلم میں داخل ہونے کے لئے قرآن کریم کی آجت یا بھا الذین آمنوا
ادخلوا فی السلم کاففہ میں عظم دیا گیاہے، یعنی اے ایمان والوا تم نے کلے طیب
اور کلمہ شحادت تو پڑھ لیا لیکن اب اسلام میں داخل ہونے کی ضرورت ہے، وہ یہ
کہ اپنے پورے وجود کو اللہ تعالیٰ کے عظم کے تابع بنا دو اور جو عظم ہی اللہ تعالیٰ کی
طرف ت آئے اس کو قبول کرو اور اس کو "شلیم کرو اور اس پر عمل کرو۔

### ورنہ عقل کے غلام بن جاؤگے

اب سوال یہ ب کہ اللہ کے تھم کو بے چون وچ اکیوں مان لیں؟ اس کا جواب بے ب کہ اگر تم اللہ کے بلکہ اپنی عقل بے کوائ وچرا بیا ہے تھی اور سمجھ استعمال مرتب یہ کہو کہ یہ حکم تو سبح کار اور بے فائدہ ہے یا یہ حکم تو الساف کے خلاف ہے تو اس کا بتیجہ یہ اوگا کہ تم اپنی عقل کے فلام بن کر رہ جادً کے اور اللہ کی خلاف اور بندکی کوچروڑ کر عقل کی غلامی میں جملا ہوجاؤ گے۔

## علم حاصل کرنے کے ذرائع

الله تعالى في انسان كو اس دنيا ميس علم حاصل كرف كي كي ورائع عطا فرماف جي، ان ورائع ك وربيد انسان علم حاصل كرتا هيد مثلاً سب سي پيلا وربيد علم "آكي" ب- آكي ك وربيد چيزول كو وكيدكر ان كي بارك ميس انسان علم حاصل کرتا ہے۔ دو مرا ذرید علم "زبان" ہے۔ اس زبان کے ذرید انسان بہت ی چیزوں
کو چکد کر ان کے بارے علم "زبان" ہے۔ اس زبان کے ذرید انسان بہت ی چیزوں
کان کے ذرید بہت ی چیزوں کے بارے عیں من کر انسان علم حاصل کرتا ہے۔
ایک ذرید علم "باتھ" ہے۔ اس کے ذرید انسان بہت ی چیزوں کو چھو کر علم
حاصل کرتا ہے۔ شلا یہ سانے مائیکرو فون ہے۔ اب جھے آ کھ کے ذرید وکھ کر اس
کے بارے میں جھے یہ علم حاصل ہوا کہ یہ ایک آلہ ہے اور گول بنا ہوا ہے۔ اور
باتھ لگانے ہے چہ چلا کہ یہ تھوی ہے، اور کان کے ذرید جھے چہ چلا کہ یہ آلہ
میری آواز کو دور تک بہنچا رہا ہے۔ دیکھے! چکھ علم آ کھ کے ذرید دیکھ کر حاصل ہوا،
بخد علم کان کے ذرید من کر حاصل ہوا، اور پکھ علم ہاتھ کے ذریعہ دیکھ کر حاصل ہوا،

### ان ذرائع كادائره كارمتعين ہے

لیکن اللہ تعالی نے ان ذرائع علم کا ایک وائرہ کار مقرر کردیا ہے۔ اس دائرہ کے اندر وہ ذریعہ علم کام دے گا۔ اگر اس دائرہ ے باہراس ذریعہ کو استعمال کرد گے تو وہ ذریعہ کام نہیں دے گا، ۔ مثلاً آگھ کا دائرہ کاریمہ مقرر کردیا ہے کہ وہ دیکھ کر علم عطا کرتی ہے لیکن من کر علم نہیں دی اس کے اندر سننے کی طاقت موجود نہیں، وہ کام کان کا ہے، اور کان من سلماہ خرد کھے نہیں سلما، ذبان چکھ سخ ہے لیکن اس کے اندر سننے اور دیکھنے کی صلاحیت موجود نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں اپنی آئمسیں تو بند کرلوں اور اپنے کانوں کے ذریعہ یہ دیکھوں کہ میرے سائے کیا منظر ہے تو وہ احتی اور بیو توف ہے، اس لئے کہ کان اس کو کوئی منظر نہیں دکھا سے گا کیونکہ اس نے کان کان دیکھنے کے لئے و منح کیونکہ اس نے کان کو اس کے وائرہ کارے باہر استعمال کیا، کان دیکھنے کے لئے و منح کی نہیں کہ کان دیکھنے کے لئے وائد نہیں نہیں کے ذریعہ یہ سنوں کہ میرے سائے وال شخص کیا بات کہہ دیا ہے تو وہ شخص بھی

بیوقوف ہے، اس لئے کہ یہ بننے کا کام آ کھ انجام نہیں دے سکتی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ آگھ بیکار ہے، یہ آگھ بڑی کار آمد ہے، لیکن اس وقت تک کار آھے ہے جب تک اس کو اس کے دائرہ کار میں اور دیکھنے کے کام میں استعمال كيا جائے ، أكر سننے ميں استعمال كرد كے توبية آكھ كوئى كام نہيں دے گي-

# ایک اور ذرایجه علم «عقل »

ليكن ايك مرحله ايا آتا ہے جہال يہ ظاہري حواس خمسہ آگھ، كان، ناك، زبان اور ہاتھ معلومات فرائم کرنا چھوڑ وہے ہیں، کام دینا بند کر دیے ہیں، اس مرحلے کے لئے الله تعالى في ايك اور زرايد علم عطا فرمايا ب، وه ب انسان كى عقل۔ يه عقل ان چیزوں کا علم انسان کو عطا کرتی ہے جن کا علم آنکھ کے ذریعہ وکھے کر حاصل نہیں ہو سکتا، مثلاً یہ مائیکرو نون ہے، میں نے ہاتھ کے ذریعہ چمو کر اور آگھ کے ذریعہ دیکھ كريه توپته لكالياكه به نموس ب، لوب كابنا مواب، ليكن اس كوكس نے بنايا؟ اور كس طرح به وجود يس آيا؟ به بات نه آنكه وكمه كر بتاسكتى ب، نه كان من كر بتاسك إن ند زبان چك كر باكتى إلى الله معلوم كرف ك لئ الله تعالى في بميل عقل عطا فرائی ہے، اس عقل کے ذرایعہ ہمیں پتہ چلا کہ اتنا خوبصورت اور شاندار بنا ہوا آلہ جو اتا اہم کام انجام دے رہا ہے کہ حاری آواز کو دور تک جہنی رہا ہے، یہ آلہ خود بخود نہیں بن سکا، ضرور کسی کاریگر نے اس کو بنایا ہے اور ایسے کاریگر نے بنایا ہے جو بڑا ماہر ہے اور اس فن کو جانے والا ہے۔ البذاجس جگہ پر یہ حواس خمسہ اینا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، وہاں اللہ تعالی نے ہمیں علم حاصل کرنے کے لئے عقل كاذراجه عطافراياب

### عقل كادائره كار

ليكن جس طرح آنكه، كان اور زبان وغيره كاكام غير محدود نبيس تفا بلكه ايك دائره

کار کے اندر اپنا کام کرتے تھے، اس سے باہریہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے تھے، اس طرح عقل کا کام بھی غیر محدود نہیں بلکہ اس کا بھی ایک دائرہ کار ہے، اس دائرہ کار سے باہر نگل کروہ بھی انسان کی رہنمائی نہیں کرتی، ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جہاں پر عقل بھی خاموش ہوجاتی ہے، جواب دے جاتی ہے اور انسان کی صحح رہنمائی نہیں کر عتی۔

### ايك اور ذريعه علم "وحى اللي"

اور جس جگہ پر عقل انسان کی صحیح رہنمائی کرنے سے عاجز ہوجاتی ہے، وہاں پر انسان کی رہنمائی کے لئے اللہ تعالی نے تیمرا ذریعہ علم عطا فرمایا ہے، اس تیمرے ذریعہ علم کا نام ہے "وی اللی" مین اللہ تعالی کی طرف سے نازل شدہ "وی" جو انمیاء علیم السلام پر نازل ہوتی ہے۔ "وی" ای جگہ پر انسان کی رہنمائی کرتی ہے جس جگہ پر انسان کی تنہا عقل کائی تہیں ہوتی۔ لبذا جن باتوں کا ادراک عقل کے ذریعہ مکن نہیں تھا، ان باتوں کو بتانے کے لئے اللہ تعالی نے وی نازل فرمائی، اس وی کے ذریعہ میں بتایا کہ ہے کام اس طرح ہے۔

## عقل کے آگے "وی الہی"

مثلاً یہ بات کہ اس کا تات کے قتم ہونے کے بعد اور انسان کے مرنے کے بعد اور انسان کے مرنے کے بعد ایک زندگی اور آنے والی ہے، جس عی انسان کو اللہ تعالی کے مرائے چڑ ہوتا ہے اور اس کو دہاں پر ایک عالم جنت ہے اور ایک عالم جبتے ہے۔ یہ ماری باتی ایک جی کہ اگر ان کے بارے عمل وہی تازل نہ ہوتی، اور وی کے ذریعہ انبیاء علیم السلام کو نہ بتایا جاتا، تو محض عقل کی بنیاد پر ہم اور آپ یہ چہر لگا کے تھے کہ مرنے کے بعد کمیں زندگی آنے والی ہے اور اس میں ملاح جواب اس علی مرائے کی مائے کس طرح جواب اس علی مائے کس طرح جواب دیتا ہے۔ اس مقصد کے لئے اللہ تعالی نے ایک تیمراؤر بعد علم جمیں عطا فرمایا، جس کا

نام "وحي الني" -

### وحی البی کو عقل ہے مت تولو

یہ "وحی الی" آتی ہی اس جگہ ہر ہے جہاں عقل کام نہیں دے سکتی تھی اور انسان کی رہنمائی نہیں کر سکتی تھی، اس وجہ سے اس جگہ پر "وحی الی" ہماری ر ہنمائی کرتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہیں ومی الیٰی کی بات اس وقت تک نمیں مانوں گا جب تک وہ بات میری عقل میں ند آجائے۔ وہ شخص ایسا ہی بوقونہ ب جیے کوئی شخص یہ کے کہ میں یہ بات اس وقت تک تعلیم نہیں کروں گاجب تک مجھے اپنے کان ے یہ چیز نظرنہ آنے گئے۔ ایبا شخص بوقوف ہے، اس لئے کہ کان د کھنے کے لئے بنایا ہی نہیں گیا۔ ای طرح وہ فخص بھی بوقوف ہے جو یہ کیے کہ میں وحی الیٰ کی بات اس وقت تک شلیم نہیں کروں گاجب تک میری عقل نہ مان نے۔ اس لئے کہ وحی الٰبی تو آتی ہی اس جگہ پر ہے جہاں عقل کی پرواز ختم موجاتی ہے، جیسے میں نے آب کو جنت اور جبتم کی مثل دی۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنت اور جبنم کی بات ہاری عقل میں نہیں آئی۔ عالانکہ یہ چیزیں عقل کے اندر کیے آعتی میں؟ اس لئے کہ یہ چزیں عمل کی محدود برواز اور محدود دائرے ے باہر میں ای وجہ سے ان کو بیان کرنے کے لئے الله تعالی نے انبیاء علیم السلام پر وحی نازل فرمائی۔

# اچھائی اور بُرائی کافیصلہ ''وحی ''کرے <u>گی</u>

ای طرح یہ بات کہ کونی چیزاچی ہے اور کون می چیزبری ہے؟ کیا کام اچھا ہے اور کیا کام بڑا ہے؟ کیا چیز طال ہے اور کیا چیز حرام ہے؟ کون ساکام جائز ہے اور کون ساکام ناجائز ہے؟ یہ کام اللہ تعالی کو پند اور یہ کام اللہ تعالی کو ناپند ہے، یہ فیعلہ وی پر چھوڑاگیا، کمض انسان کی عقل پر نہیں چھوڑاگیا، اس لئے کہ تنہا انسان کی عقل یہ فیصلہ جیس کر سکتی تھی کہ کون سا کام انچھاہے اور کون ساکام بُرا ہے. کون ساحلال ہے اور کون ساحرام ہے۔

### انسانی عقل غلط رہنمائی کرتی ہے

اس دنیا کے اندر جتنی بڑی سے بڑی برائیاں پھیلی میں اور غلط سے غلط تظریات اس دنیا کے اندر آئے وہ سب عقل کی بنیاد پر آئے۔ مثلاً ہم اور آپ بحیثیت مسلمان کے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سور کا گوشت حرام ہے۔ اگر اس کے بارے میں وحی کی رہنمائی ہے بث کر صرف عقل کی بنیاد پر سوچیں مے تو عقل غلط رہنمائی كرے گى، جيساك غيرمسلموں نے صرف عقل كى بنياد يرب كہد دياكد جميں تو سور كا گوشت کھانے میں بڑا مزہ آتا ہے، اس کے کھانے میں کیا حرج ہے؟ اس میں کیا عقلی خرالی ہے؟۔ ای طرح ہم اور آب کہتے ہیں کہ شراب چیا حرام ہے، شراب بری چیزے، لیکن جو شخص وی البی پر ایمان نہیں رکھتا، وہ یہ کبے گا کہ شراب پینے مي كيا قباحت ب، كيا بُرائي ب، جميس تواس ميس كوئي بُرائي نظر نبيس آتى، لا كور افراد شراب فی رہے ہیں، ان کو اس کے یہنے سے کوئی خاص تقصان نہیں ہورہاہے، اور ماری عقل مر تر اس کے بارے میں کوئی خرانی سجھ میں جیس آئی۔ حی کہ بعض لوگوں نے بیاں تک کہہ دیا کہ مرد و عورت کے درمیان بد کاری میں کیا حرج ہے؟ اگر ایک مرد اور ایک عورت اس کام پر رضامند ہیں تو اس کام میں عقلی خرالی كيا بي؟ اور عقلي اختيار يه تم كي كبه كت بن كه يه برا كام بي اور اكر رضامندی کے ساتھ مرد و عورت نے یہ کام کرلیا تو تیسرے آدی کو کیا اختیار ہے کہ اسك اندر زكاوت والے؟ وكيسے! اى على كے بل بوتے بربدے بدتر برائى كو جائز اور صحح قرار دیا گیا، اس لئے کہ جب عقل کو اس کے دائرہ کارے آگے بڑھایا تو يه عقل اينا جواب غلط دي گلي لبذا جب انسان عقل كو اس جگه ير استعال رے گا جہاں پر اللہ تعالیٰ کی وحی آ چکی ہے تو وہاں پر عمل غلط جواب دینے لگے گی

اور ملط رائے پر لے جائے گ۔

### اشتراكيت كي بنياد عقل پر تھي

دیکھتے روس کے اندر چوہتم(۲۷) سال تک اس مقل کی بنیاد پر اشتراکیت،
سوشلام اور کمیونرم کا بازار گرم رہا، اور پوری دنیا میں سماوات اور غریوں کی
ہدردی کے نام پر شور بچایا گیا، کمیونرم اور اشتراکیت کا پوری دنیا میں وثا بجا رہا، اور
یہ کہد دیا کہ عقریب ساری دنیا پر اس کی حکومت قائم ہو جائے گی، اور یہ سب پچھ
عقل کی بنیاد پر تھا۔ اگر اس وقت کوئی اٹھ کر اس کے خلاف کوئی آواز نکالنا کہ یہ
نظریہ غلط ہے، تو اس کو سمریایہ واروں کا ایجنٹ کہا جاتا، جاگیرداروں کا ایجنٹ کہا باتا،
اس کو یہ ست سند کب جاتہ تھا۔ لیکن آج چوہتر سال کے بعد ساری دنیا اس کا تماشہ
دیکھ رہی ہے، بیشن جس آن بو بائی جاری تھی، اس کے بت خود اس کے مانے والے
لرا کر تری ہے، بیشن جس آن ظریہ وئی اللی سے آزاد ہو کر صرف حقل کی بنیاد پر قائم
کرا تری رہے ہیں۔ جو نظریہ وئی اللی سے آزاد ہو کر صرف حقل کی بنیاد پر قائم

# وجی اللی کے آگے سرجھ کالو

اس لئے اللہ تعالی فرارہ بیں کہ اگر زندگی ٹھیک ٹھیک گزارتی ہے تو اس کا راستہ صرف یہ ہے کہ جبال اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آجائے اور وحی البی کا پیغام آجائے وہاں انسان اپنے آپ کو اس کے تالی بنائے، اس کے آگے جھک جائے، اور اس کے ظاف علی کے گھوڑے، نہ دوڑائے، چاہے بظاہر وہ علی کے خلاف اور مصلحت کے ظاف تقرآتا ہو۔ بس اللہ تعالی کا حکم آجائے کے بعد اپنا مراس کے آگے جھکاوے۔ یہ ہو۔ بس اللہ تعالیٰ کا حکم آجائے کے بعد اپنا مراس کے آگے جھکاوے۔ یہ ہے اسلام میں داخل ہونے کا مطلب البذا جو آیت میں داخل ہوجاؤ، لینی اس کے پہلے جسلام میں داخل ہوجاؤ، لینی اپنے آپ کو جسلاک کا مطلب ہے ہوا کہ اے ایمان والوا اسلام میں داخل ہوجاؤ، لینی اپنے آپ کو

الله اور الله ك رسول صلى الله عليه وسلم كے تعم ك عمل تالع كردو-

### بورے داخل ہونے کامطلب

اس آیت کے دو سرے نیلے میں ارشاد فرمایا کہ "پورے کے پورے واقل بورائ کے تو اسلام میں بوجاؤ" یعنی یہ نہ ہو کہ ایمان اور عقیدے اور عبادات کی حد تک تو اسلام میں دافل ہوگئے کہ کلمہ طیب پڑھ لیا، نماز پڑھ کی، روزہ رکھ لیا، زکوۃ دے دی، ج کرلیا، عباد تیں انجام دے دی، اور جب "جد میں پنچ تو مسلمان، لیکن جب بازار پنچ، جب دفتر پنچ، یا گھر پنچ تو دہاں مسلمان نہیں۔ طلائکہ اللہ تعلق نے فرمایا کہ "اسلام" محض عبادتوں کا نام نہیں کہ صرف عبادتیں انجام دے دی تو مسلمان ہو، گھر میں بولی ہوگیا، بلکہ اپنی پوری : درگی کو اللہ کے تھم کے تابع بنانے کا نام "اسلام" ہے۔ لہذا مسلمان مو، محر میں بوری بوری کے ساتھ بھی مسلمان ہو، محر میں بوری بوری کے ساتھ بھی مسلمان ہو، محر میں بوری کے ساتھ بھی مسلمان ہو، محر میں بوری کے ساتھ بھی مسلمان ہو۔

### اسلام کے پانچ حقے

اس "دین اسلم" کے اللہ تعالی نے پانچ حقے بنائے ہیں، ان پانچ حقوں پر دین مشتل ہے:

- 🛈 عقاً كد: يعنى عقيده درست هونا جائيــ
- 🕆 عبادات: يين نماز، روزه، ج، زكوة كى بايدى وونى جائ
- الله کے تھم کے مطابق ، اپنی خرید و فروخت کے معاملات اور تھ و شراء کے معاملات اللہ کے محاملات اللہ کے مطابق ہوں، ناجائز اور حرام طریقے سے پینے نہ کمائے۔
- ا معاشرت: این باهی میل جول اور ایک دو سرے کے ساتھ اشخ بیٹنے

اور زندگی گزارنے اور رہن مین کے طریقے میں اللہ تعلق نے جو احکام دے میں اللہ تعلق نے جو احکام دے میں ان احکام کو انسان پورا کرے۔

ا خلاق : یعن اس کے باطنی اظاق، جذبات اور خیالات ورست ہوں۔
آج ہم مجد میں سلمان ہیں، لیکن جب بازار پہنچ تو لوگوں کو وطوکہ دے رہے
ہیں، امانت میں خیانت کردہ ہیں، دو سرول کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، ان کی دل
آزاری کردہ ہیں۔ یہ تو اسلام میں پورا واظل ہونا نہ ہوا، اس لئے کہ اسلام کا
ایک چوتھائی حصد عبادات ہیں اور تین چوتھائی حصد حقوق العباد سے متعلق ہے۔
لہذا جب تک انسان بندول کے حقوق کا لحاظ نہیں رکھے گا، پورا اسلام میں داخل نہ

#### أيك سبق آموزواقعه

ایک مرجہ حفرت فاردق اعظم رضی اللہ عند سفر پر سے، زاد راہ جو ساتھ تماوہ فتم ہوگیا، آپ نے دیکھا کہ جنگل میں بحریوں اوگئے چردہا ہے، اور اہل عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ لوگ مسافروں کو رائے میں مہمان ٹواذی کے طور پر مفت دودھ بیش کردیا کرتے ہے۔ چنانچہ آپ چروا ہے کے پاس گئے اور اس سے جاکر فرمایا کہ میں سافر ہوں اور کھانے پنے کا سامان ختم ہوگیا ہے، تم ایک بحری کا دودھ تکال کر بھے دے دید تاکہ میں پی لوں۔ چروا ہے کے کہا کہ آپ مسافر ہیں، میں آپ کو دودھ ضرور دے دیتا لیکن مشکل ہے ہے کہ یہ بحریاں میری نہیں ہیں، ان کا مالک دو سرا شخص ہے، اور ان کے چرانے کی خدمت میرے برد ہے۔ اس لئے یہ بحریال میرے پاس امانت ہیں، اور ان کا دودھ بھی امانت ہے، لہذا شرکی اعتبار سے میرے میرے کے ان کا دودھ آپ کو دیتا جائز نہیں ہے۔

اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند نے اس کا امتحان لینا جاہا اور

اس سے فرمایا کہ دیکھو بھائی! میں حمیس ایک فائدے کی بات باتا ہوں، جس میں تمبارا بھی فائدہ ہے اور میرا بھی فائدہ ہے، وہ یہ کہ تم ایسا کرد کہ ان میں ہے ایک بری جمعے فروخت کردو اور اس کی قیت مجھ ہے لے لو، اس میں تمہارا فائدہ یہ ہے ك حمبين يني ال جائين مح، اور ميرا فائده يه جو كاكد جمي جرى ال جائ كى، رائے میں اس کا دودھ استعمال کرتا رہوں گا۔ رہا مالک! تو مالک سے کہد دینا کہ ایک جرى بحيريا كما كيا، اور اس كو تمباري بات يريقين بهي آجائے گا، كيونكه جنگل ميں بھیڑے بحریال کھاتے رہتے ہیں، اس طرح ہم دونوں کا کام بن جائے گا۔ جب ج واب نے یہ تدبیر کی تو فوراً اس نے جواب میں کہا: یا هذا فاین الله ؟ اے بعائی! اگر میں یہ کام کرلوں تو اللہ کہاں گیا؟ لعنی یہ کام میں بہاں تو کرلوں گا، اور مالک کو بھی جواب دیدوں گا، وہ بھی شایہ مطمئن ہوجائے گا، لیکن مالک کا بھی ایک اور مالک ہے، اس کے پاس جاکر کیا جواب دوں گا؟ اس لئے میں یہ کام کرنے کے لئے تیار نہیں۔ ظاہر ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند اس کا احتمان لینا جاہتے تے، جب اس جرواہ کا جواب ساتو آب نے فرمایا کہ جب تک تھے جسے انسان اس روے زشن پر موجود ہیں، اس وقت تک کوئی ظالم دو سرے شخص پر ظلم کرنے پر آماده نبین جوگام اس ملئے کہ جب تک دل میں اللہ کا خوف، آخرت کی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس موجود رہے گا، اس وقت تک جرائم اور مظالم چل نہیں سکیں مے۔ یہ ہے اسلام میں بورا کا بورا داخل ہوتا۔ جنگل کی تنہائی میں بھی اس کو یہ گارے کہ میرا کوئی کام اللہ کی مرمنی کے خلاف نہ ہو۔

یہ دین کا لاڑی معتر ہے جس کے بغیر مسلمان مسلمان جیس ہوسکتا۔ حدیث میں نی کریم صلی اللہ علیہ وسکتا۔ حدیث میں نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا: "لا ایسان لسی الاامانة له" جس کے ول میں امانت جیس اس کا ایمان جیس۔

#### ایک چرواہے کاعجیب واقعہ

غزوہ خیبرکے موقع پر ایک ج واہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، وہ میرودیوں کی بحریاں جا ایا کرتا تھا، اس چرواہے نے جب دیکھا کہ خیبرے باہر مسلمانوں کا لککریزاد ڈالے ہوئے ہے تو اس کے ول میں خیال آیا کہ میں جاکر ان ے ملاقات کروں اور دیکھوں کہ یہ مسلمان کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ چنانچہ بریاں براتا ہوا سلمانوں کے لظر میں بہنچا اور ان سے پوچھا کہ تہارے سردار كبال بن عجاب كرام ن إس كو بتاياكه جارب سردار عجر صلى الله عليه وسلم اس فے کے اندر ہی۔ پہلے تو اس جرواب کو ان کی باتوں پر یقین نہیں آیا، اس نے سوچا کہ اتنے بڑے مردار ایک معمولی سے خیم میں کیے بیٹ کتے ہیں۔ اس کے زبن میں یہ تھا کہ جب آب است بڑے بادشاہ میں تو بہت ہی شان وشوکت اور نھات ہات کے ساتھ رہتے ہوں گے، لیکن وہاں تو مجمور کے پتوں کی پٹائی سے بنا ہوا خیمہ تھا۔ خیروہ اس نجے کے اندر آپ سے ملاقات کے لئے واخل ہو گیا اور آپ ے ملاقات کی۔ اور او جھا کہ آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں؟ اور کس بات کی وعوت دیتے ہی ؟ حضور الدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام اور ایمان کی و وت رکھی اور اسلام کا پیغام دیا۔ اس نے بوچھا کی اگر میں اسلام کی وعوت قبول کرلوں تو میرا کیا انجام ہوگا؟ اور کمیا رتبہ ہوگا؟ حضور بقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاکه:

> "اسلام لانے کے بعد تم امارے بھائی بن جاؤ کے اور ہم حمیس گلے سے لگائیں گے"۔

اس چروا ، ہے نے کہا کہ آپ جھ سے خاق کرتے ہیں، میں کہاں اور آپ کہاں! میں ایک معمول سا چروا ہوں، اور میں ایک ساہ فام انسان ہوں، میرے بدن سے بدیو آربی ب، ایس حالت میں آپ مجھے کیے گلے سے لگائیں گے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

> "ہم تمہیں ضرور گلے سے لگائیں گے، اور تمہارے جمم کی سابق کو اللہ تعالی تابانی سے بدل دیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے جم سے اشخے والی بدایو کو خوشبو سے تبدیل کردیں ھے"۔

> > يه باتيس س كروه فورة مسلمان موكياه ادر كلمه شهادت:

پھ لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھاکہ یا رسول اللہ ا اب میں کیا کون آآ آپ نے فرایا کہ:

> "تم ایے وقت میں اسلام لائے ہو کہ نہ تو اس وقت کی نماز کا وقت ہے کہ تم سے نماز پڑھواؤں، اور نہ بی روزہ کا زمانہ ہے، کہ تم سے روزے رکھواؤں، اور زکزہ تم پر فرض نہیں ہے، اس وقت تو صرف ایک ہی عباوت ہورہی ہے جو تحوار کی چھاؤں میں انجام دی جاتی ہے، وہ ہے جہاوٹی سیبل اللہ "۔

اس چرداہے نے کہا کہ یارسول اللہ! میں اس جہاد میں شامل ہوجاتا ہوں، لیکن جو شخص جہاد میں شامل ہوجاتا ہوں، لیکن جو شخص جہاد میں شامل ہوتا ہے، یا عالی یا شہید ۔ تو اگر میں اس جہاد میں شہید ہوجاؤں تو آپ میری کوئی ضانت لیجے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیه وسلم نے فرایا کہ:

"میں اس بات کی ضانت لیا ہوں کہ اگر تم اس جہاد میں شہید ہوگئے تو اللہ تعالیٰ تہمیں جت میں پہنچا دیں گے، اور تمہارے جم کی بدیو کو خوشبو سے تبدیل فرما دیں گے، اور تہارے چبرے کی سابی کو سفیدی میں تبدیل فرما دیں ھے"۔

#### بكريان والس كرك آؤ

چونک وہ چروا ہا یبود یوں کی بمریاں جراتا ہوا وہاں بہنچا تھا، اس لئے حضور الّد س صلی اللّه علیه وسلم نے فرمایا کہ:

> "تم يبوديوں كى جو بكريال في كر آئے ہو، ان كو جاكر واليس كرو، اس كئے كہ يد بكريال تمہارے پاس امانت ہيں"۔

اس سے اندازہ لگائیں کہ جن لوگوں کے ساتھ جنگ ہوری ہے، جن کا محاصرہ کیا ہوا ہی ہوری ہے، جن کا محاصرہ کیا ہوا ہوا کیا ہوا ہے، ان کا مال مال عنیمت ہے، لیکن چونکہ وہ چواہا بحریاں معاہدے پر لے کر آیا تھا، اس لئے آپ نے حکم دیا کہ پہلے وہ بحریاں واپس کر کے آؤ، پھر آکر جہاد میں شامل ہونا۔ دِنانچہ اس چرواہے نے جاکر بحریاں واپس کیس، اور واپس آکر جہاد میں شامل ہوا، اور شہید ہو کیا ہے۔ اس کا نام ہے "اسلام"۔

#### حضرت حذيفه بن يمان رضي الله تعالى عنه

حضرت حذیفہ بن نیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راز دار ہیں۔ جب یہ اور ان کے والد حضرت بمان رضی اللہ تعالیٰ حنہ مسلمان ہوئے، تو سلم ان بوغ کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ طیبہ آرہ سے رائے میں ان کی طاقات ابوجہل اور اس کے لئکر ہے ہوگئی، اس وقت ابوجہل اپنے فکر کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے لوئے بارہا تھا۔ جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقات ابوجہل ہوگا تو اس نے بتایا کہ ہم

حضور اقدس سلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں دینہ طیبہ جارہ ہیں۔ ابوجہل نے
کہا کہ پھر تو ہم حمیس نہیں چھوڑی ہے، اس لئے کہ تم دینہ جارہ ہیں۔ ابوجہل فراف
جنگ میں حصد لوگے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا متصد تو صرف صفور صلی اللہ علیہ وسلم
کی طاقات اور زیارت ہے، ہم جنگ میں حصد نہیں لیں گے۔ ابوجہل نے کہا کہ
اچھا ہم ہے وعدہ کرد کہ وہاں جاکر صرف طاقات کرد ہے، لیکن جنگ میں حصد نہیں
لوگے۔ انہوں نے وعدہ کرلیا۔ چنانچہ ابوجہل نے آپ کو چھوڑ دیا۔ آپ جب دینہ
مئورہ پہنچ، تو اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ
غزدہ بدر کے لئے دینہ منورہ سے روانہ ہو چکے تھے، البذا ان کی راہتے میں حضور
صلی اللہ علیہ وسلم ہے طاقات ہوگی۔

#### حق وباطل كاببلامعركه "غزوهُ بدر"

اب اندازه لگائے کہ اسلام کا پہلا حق وباطل کا معرکہ (غروہ بدر) ہورہا ہے۔ اور یہ وہ معرکہ ج جس کو قرآن کریم نے "ہوم الفرقان" فرمایا، لینی حق و باطل کے درمیان فیصلہ کر دینے والا معرکہ، یہ وہ معرکہ ہو دہا ہے جس جس جو شخص شائل ہوگیا وہ "بدری" کہلایا، اور صحابہ کرام جس "بدری" صحابہ کا بہت او نچا مقام ہے۔ اور "اسائے بدرین" بطور وقیفے کے پڑھے جاتے ہیں۔ ان کے نام پڑھنے سے اللہ تعالى وعائمیں قبول فرائے ہیں۔ وہ "بدرین" ہیں جن کے بارے جس نی کریم صلی اللہ وعائمیں قبول فرائے ہیں۔ وہ "بدرین" ہیں جن کے بارے جس نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ویش گوئی فرما دی کہ اللہ تعالى نے سامے الل بدر جنہوں نے بدر کی لؤائی میں حصہ ایل بدر جنہوں نے بدر کی لؤائی میں حصہ ایل بدر جنہوں ہے۔ بدر کی لؤائی میں حصہ ایل بدر جنہوں ہے۔

### كردن ير تكوار ركه كرلبياجاني والاوعده

بہرمال، جب حضور اقدس صلی الله علید وسلم سے طاقات ہوئی تو حضرت صدیفہ رضی الله تعالی صدے سارا قصد سادیا کہ اس طرح راستے میں ہمیں ابوجہل نے پکڑ لیا تھا اور ہم نے یہ وعدہ کر کے بیشکل جان چھڑائی کہ ہم اڑائی میں حصد نہیں لیں کے۔ اور پھرور خواست کی کہ یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایہ بور کا معرکہ ہوئے والا ہے، آپ اس میں تشریف لے جارہ ہیں، اہلری بڑی خوابش ہے کہ ہم بھی اس میں شریک ہوجا کیں، اور جہاں تک اس وعدہ کا تحقق ہے، وہ تو انہوں نے ہماری کردن پر توار دکھ کر ہم سے یہ وعدہ لیا تھا کہ ہم جگ میں صفر نہیں لیں گے، اگر ہم وعدہ نہ کرتے تو وہ ہمیں نہ چھوڑتے، اس لئے ہم نے وعدہ کرلیا، لہذا آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم اس جگ میں صفر لے لیں، اور فضیلت اور سعادت ہمیں حاصل ہوجائے۔ (الاصابة جلدا صفر ۱۳۱۸)

#### تم وعدہ کرے زبان دے کر آئے ہو

لیکن سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم فے جواب میں فرمایا کہ جمیں، تم وعدہ کر کے آئے ہو اور زبان وے کر آئے ہو، اور ای شرط پر تہیں رہاکیا گیا ہے کہ تم وہاں جاکر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کی زیادت کرو گے، لیکن ان کے ساتھ جنگ میں حصہ نہیں لوگ، اس لئے میں تم کو جنگ میں حصہ لینے کی اجازت نہیں وتا۔

یہ وہ مواقع میں جہال انسان کا احتمان ہوتا ہے کہ وہ اپنی زبان اور اپنے وعدے
کا کتنا پاس کرتا ہے۔ اگر ہم جیسا آوی ہوتا تو ہزار تاویلیس کرلیں، مثلاً یہ تاویل
کرلیں کہ ان کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، وہ سے دل سے تو نہیں کیا تھا، وہ تو ہم سے
زبروسی لیا گیا تھا۔ اور خدا جانے کیا کیا تاویلیس ہمارے ذہنوں میں آجاتیں۔ یا یہ
تاویل کرلیں کہ یہ طالت عذر ہے اس کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
جہاد میں شامل ہونا ہے اور کفر کا مقابلہ کرنا ہے۔ جب کہ وہاں ایک ایک آوی کی
بڑی تیت ہے، کیونکہ مسلمانوں کے افکر میں صرف ۱۳۳۳ نہتے افراد میں، جن کے
پاس صرف ۵ اون ، اون محوث اور ۸ کواری جیں۔ باتی افراد میں ہے کی نے

لا تھی افعائی ہے، کسی نے ڈیڑے، اور کسی نے پھر افعائے ہیں۔ یہ افتار ایک ہزار مسلح سورماؤں کا مقابلہ کرنے کے لئے جارہا ہے، اس لئے ایک ایک آدی کی جان المبتی ہے۔ لیکن محد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بات کمہ وی گئی ہے، اور جو وعدہ کر لیا گیا ہے، اس وعدہ کی خلاف ورزی جیس ہوگ۔ اس کا نام ہے "اصلام"۔

#### جہاد کامقصد حق کی سربلندی

اس لئے کہ یہ جہاد کوئی ملک حاصل کرے کے لئے نہیں ہورہا تھا، کوئی افتدار حاصل کرنے کے لئے ہورہا تھا، کوئی افتدار حاصل کرنے کے لئے ہیں ہورہا تھا، بلکہ یہ جہاد حق کی سربلندی کے لئے ہورہا تھا۔ اور حق کو پال کر کے جہاد کیا جائے؟ گناہ کا اور کاب کر کے افتد تعالی کے دین کا کام ساری کو ششیں بیگار جاری ہیں، اور ساری کو ششیں بیگار جاری ہیں، اور ساری کو ششیں بیگار جو رہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ گناہ کر کے اسلام کو نافذ کریں، امارے دل ددماغ پر ہردفت براروں تاویلیس مسلف رہتی ہیں، چنانچہ کہا جاتا ہے کہ اس دفت مصلحت کا یہ تقاضہ ہے، چاہ، شریعت کے اس حکم کو نظر انداذ کردو۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس دفت مصلحت اس دفت

#### يه ہے وعدہ كا ايفاء

لیکن وہاں تو ایک ہی مقصود تھا، لین اللہ تعالی کی رضا حاصل ہونا، نہ بال مقصود ہے، نہ فقط حدیث نہ اللہ تعالی ہے، نہ فقح مقصود ہے، نہ فقط حدیث اللہ تعالی ہے، نہ فقط حدیث اللہ تعالی کی رضا اس بی ہے کہ جو وعدہ کر لیا گیا ہے، اس کو محدیث چانچہ حضرت حذیقہ اور ان کے والد حضرت میان رضی اللہ تعالی خیما دونوں کو عزدہ بر جیسی فضیلت سے محمدہ رکھا گیا، اس لئے کہ یہ دونوں جگ بی

شرکت نہ کرنے پر زبان دے کر آئے تھے۔ یہ ب "اسلام" جس کے بارے میں فرمایا کہ اس اسلام میں پورے کے بورے داخل ہوجاؤ۔

#### حضرت معلوبيه رضى الله تعالى عنه

حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عند ان صحابہ کرام میں سے ہیں جن کے بارے میں لوگوں نے معلوم نہیں کیا کیا خلا حم کے پردیگیٹرے کے ہیں، اللہ تعالیٰ بچائے ۔۔۔ آمین ۔۔۔ لوگ ان کی شان میں گتاخیاں کرتے ہیں۔ ان کا ایک قصہ می لیجے۔۔

# نتح حاصل کرنے کے لئے جنگی تدبیر

حطرت معاویہ رضی اللہ تعالی عند چو تکہ شام پی سے اس لئے روم کی حکومت

ان کی ہر دقت بنگ رہتی تھی، ان کے ساتھ بر سرپیکار رہتے تھے۔ اور روم اس

وقت کی سرپادر بھی جاتی تھی، اور بڑی عظیم الشان عالمی طاقت تھی۔ ایک مرتبہ
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عند نے ان کے ساتھ بنگ بندی کا معلوہ کرلیا، اور
ایک تاریخ شعین کرلی کہ اس تاریخ تک ہم ایک وو سرے سے بنگ نہیں کریں
عرب ابھی بنگ بندی کے معلوے کی قت فتم نہیں ہوئی تھی، اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عند کی قدت تو درست معاویہ رضی اللہ تعالی عند کے دل جی خیال آیا کہ بنگ بندی کی قدت تو درست ہوگا ہی سرحد پر لیجا کر وال وول،
تاکہ جس وقت بنگ بندی کی قدت فتم ہو، اس وقت بی فوراً جملہ کردول، اس

لئے کہ و شمن کے وزان جس تو یہ ہو گا کہ جب بنگ بندی کی قدت فتم ہوگی، پھر کہیں جا گا دول اور بہال آنے جی وقت کے گاہ اس لئے معاہدہ کی قدت ختم ہوگی، پھر کہیں جا گاہ اور بہال آنے جی وقت کے گاہ اس لئے معاہدہ کی قدت ختم ہوگی، پھر کہیں جو آن دول اور قدت ختم ہوگی، پھر کئیں بوت تی فوراً سلمانوں کا لگر حملہ آور نہیں ہوگا، لہذا وہ اس جلے کے لئے تیار ختم ہوتے تی فوراً سلمانوں کا لگر حملہ آور نہیں ہوگا، لہذا وہ اس جلے کے لئے تیار ختم ہوتے تی فوراً سلمانوں کا لگر حملہ آور نہیں ہوگا، لہذا وہ اس جلے کے لئے تیار ختم ہوتے تی فوراً سلمانوں کا لگر حملہ آور نہیں ہوگا، لہذا وہ اس جلے کے لئے تیار ختم ہوتے تی فوراً سلمانوں کا لگر حملہ آور نہیں ہوگا، لہذا وہ اس جلے کے لئے تیار ختم ہوتے تی فوراً سلمانوں کا لگر حملہ آور نہیں ہوگا، لہذا وہ اس جلے کے لئے تیار

فوراً حمل كردول تو جلدى فتح حاصل موجائے گ-

#### یہ معلمے کی خلاف ورزی ہے

چانچ حقرت معلویہ رضی اللہ تعالی صد نے اپنی فوجیس سرحد پر ڈال دیں، اور فرخ کا پکچ حقد سرحد کے اندر ان کے علاقے میں ڈال دیا، اور حملہ کے لئے تیار ہو گئے۔ اور جسے ہی بندی کے معلدے کی آخری تاریخ کا سورج فروب ہوا، فورا حفرت معلویہ رضی اللہ تعالی عد نے لفکر کو چش قدی کا حکم دے دیا، چنانچہ بب لفکر نے چش قدی کا حکم دے دیا، چنانچہ بب لفکر نے چش قدی کا حکم دے دیا، حال اس محلے کے تیار نہیں بھے۔ اور حضرت معلویہ رضی اللہ تعالی عند کا لفکر شہر کے شہر، بشیال کی بستیال فی بیا بیان اللہ تعالی عند اس کے انتظار بیس رک گئے کہ شاید ہا اس لے اکمانی میں کوئی نیا پیغام کے کر آیا ہو، جب وہ محود اسوار قریب آیا تو اس لے آدازیں دیا شروع کردیں:

﴿ اللَّهُ اكبر، الله أكبر، قفوا عباد الله قفوا عباد اللَّهُ فَا عباد اللَّهُ اللَّهِ عَالَمُ

الله کے بندو شمبر جاؤ، اللہ کے بندو شمبر جاؤ، جب وہ اور قریب آیا تو حضرت معلویہ رضی الله تعلق عدم معلویہ رضی الله تعلق عدم نے بوچھا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے قرمایا من مدرت معلویہ رضی الله تعلق عدم نے بوچھا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے قرمایا

#### ﴿ وَفَاءُ لَاعْدُرُ ۚ وَفَاءُ لَاعْدُرُ ﴾

مؤمن کا شیوہ وفاداری ہے، غداری تیس ہے، عبد ملی تیس ہے۔ دعرت

معادید رضی اللہ تعالی عند نے فرایا کہ میں نے تو کوئی جمد محکی نہیں کی ہے، میں نے تو کوئی جمد محکی نہیں کی ہے، میں نے تو اس وقت حملہ کیا ہے جب جگ بندی کی قدت ختم ہوگئ تھی۔ حضرت عمرو بن عبد رضی اللہ تعالی عند نے فرایا اگرچہ جنگ بندی کی قدت ختم ہوگئ تھی، لیمن آپ نے اپنی فوجیس جنگ بندی کی قدت کے دوران بی مرحد پر ڈال دی تھیں، اور فوج کا بچھ حصد مرحد کے اندر بھی داخل کردیا تھا، اور یہ جنگ بندی کے معالم ک فوج کا بخاف ورزی تھی۔ اور میں نے اپنے ان کانوں سے حضور اقدس صلی اللہ علید وسلم کویہ فرائے ہوئے سام کہ:

﴿ من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلنه ولا يشدنه الى ان يمضى اجل له اوينبذ اليهم على سواء ﴾ (ترى، ايواب الير، باب ق افرر، صت تحرم ۱۵۸۹)

یعنی جب تمہارا کی قوم کے ساتھ مطبوہ ہو، قواس وقت تک عہد نہ کو لے
اور نہ باندھے جب تک کہ اس کی قدت نہ گرر ہے ، یاان کے سامنے پہلے تھلم کھلا

یہ اعلان نہ کروے کہ ہم نے وہ عبد فتم کہ یہ بہ آرا ننت گردنے سے پہلے یا عبد
کے فتم کرنے کا اعلان کئے بغیران کے اس استان کے باس لے جاکر فوجوں کو ڈال ویا
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کم اس ارشاد کے مطابق آپ کے لئے جائز نہیں
تھا۔

#### سارامفتوحه علامه والس كرديا

اب آپ الداده لگائے کہ ایک فاتح الکر ہے، جو دعمن کا علاقہ وہ کرتا ہوا جارہا ہد اللہ اللہ علاقہ وہ کرچکا ہے، اور ہے کے نشے میں چور ہے۔ لیکن جب حضور بدین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کان میں ٹرا کہ اپنے عمد کی پایٹری مسلمان کے وے لازم ہے۔ ای وفت حضرت معلویہ رضی اللہ تعلق عدر نے تھم دے وہا کہ جتنا علاقہ ہے کہا ہے، وہ سب والیس کردو، چنانچہ بورا علاقہ والیس کردیا اور اپنی مرحد میں دوبارہ والی آگے — پوری دنیا کی تاریخ میں کوئی قوم اس کی نظیریش جیس کر سکتی کہ اس نے صرف عبد ملکنی کی بناہ پر اپنا مفتود علاقہ اس طرح والیس کردیا ہو۔
لکن بیبال پر چونکہ کوئی زمین کا حصہ چیش نظر نہیں تھا، کوئی افقدار اور سلطنت مقصود نہیں تھی، بلکہ مقصود اللہ تعالی کو راضی کرنا تھا، اس لئے جب اللہ تعالی کا حکم معلوم ہوگیا کہ وعدہ کی خلاف ورزی درست نہیں ہے، اور چونکہ بیبال وعدہ کی خلاف ورزی درست نہیں ہے، اور چونکہ بیبال وعدہ کی خلاف ورزی درست نہیں ہے، اور چونکہ بیبال وعدہ کی خلاف ورزی کا تعوزا سا شائبہ پیدا ہورہا تھا، اس لئے واپس لوث گئے — یہ ہے اسلام "جس کے بارے جس میں وائل ہو جاؤ۔

# حضرت فاروق اعظم فاور معلده

حضرت فادوق اعظم رضی اللہ توائی عد نے جب بیت المقدی فتح کیا تو اس
دقت دہاں پر جو میسائی اور میرودی تھے، ان سے یہ معلیدہ ہوا کہ ہم تہاری حفاظت
کریں گے، تہارے جان ومال کی حفاظت کریں گے، اور اس کے معاوضے میں تم
ہمیں جزیہ اوا کرو گے ۔۔۔ "جزیہ" ایک فیکس ہوتا ہے جو فیر مسلموں سے وصول
کیا جاتا ہے ۔۔۔ چنانچہ جب معلیدہ ہوگیا تو وہ لوگ ہر مال جزیہ اوا کرتے تھے۔
ایک مرجہ ایسا ہوا کہ مسلمانوں کا دو مرے وشنوں کے ساتھ معرکہ پیش آگیا، جس
کے نتیج میں وہ فوج جو بیت المقدس میں متعقین حتی ان کی ضرورت فیش آگی۔ کی
لے یہ مشورہ دیا کہ اگر فوج کی کی ہے تو بیت المقدس میں فوجس بہت زیادہ ہیں،
اس لئے وہاں سے ان کو محاذ پر بھی دیا جائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ
مان نے فہاں سے ان کو محاذ پر بھی دیا جائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ
مان نے فہال کے ان کو محاذ ہی گئی ہے، قبانا فوجس وہاں سے المفادس کے جتنے
دو، لیکن اس کے ماتھ ایک کام اور بھی کرو، وہ یہ کہ بیت المقدس کے جتنے
بیسائی اور یہودی ہیں، ان سب کو ایک جگہ جس کرو، اور ان سے کہو کہ ہم نے آپ
بیسائی اور یہودی ہیں، ان سب کو ایک جگہ تس کرو، اور ان سے کہو کہ ہم نے آپ
بیسائی اور یہودی ہیں، ان سب کو ایک جگہ حس کرو، اور ان سے کہو کہ ہم نے آپ
کی جان وہال کی جان وہال کی ان در لیا تھا، اور یہ مطبرہ کیا تھا کہ آپ کے جان وہال کی

یہ ب "اسلام" یہ نبیل کہ صرف نماز پڑھ کی اور روزہ رکھ لیا اور اس مسلمان مو گئے، بلکہ جب تک اپنا پر اوجود اپنی زبان ، اپنی آگھ ، اپنے کان ، اپنی زندگی کا طرز عمل پورا کا پورا اللہ کی مرضی کے مطابق نبیس ہو گاس وقت تک کائل مسلمان نبیس مول عمد

# دو سرول کو تکلیف بہنچانا اسلام کے خلاف ہے

جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے یہ فرہ دیا کہ مسلمان وہ ہے جس کے
ہاتھ اور زبان سے دو سرے مسلمان محفوظ رہیں، اور دو سرے مسلمان کو تکلیف
ہینچانا گناہ ہیرہ ہے اور حرام ہے، اور یہ ایسا بی بڑا گناہ ہے چیے شراب بینا گناہ ہے۔
جیسے برکاری کرنا گناہ ہے۔ جیسے سور کھانا گناہ ہے۔ اور تکلیف ہینچانے کے جتنے
دکاری کرنا گناہ ہے۔ جیسے سور کھانا گناہ ہے۔ اور تکلیف ہینچانے کے جتنے
دو سرے کو تکلیف نہ بہنچائے۔ حملاً آپ گاڑی لے کر جارہ ہیں اور کس جگہ جاکر
گاڑی کمڑی کرنے کی خودت چی آئی تو آپ نے ایک جگہ جاکر گاڑی کمڑی کردی جو
جگہ دو سرے لوگوں کے لئے گزرنے کی جگہ تھی، آپ کے گاڑی کمڑی کرنے کی وجہ
جگہ دو سرے لوگوں کے گئے گزرنے کی جگہ تھی، آپ کے گاڑی کمڑی کرنے کی وجہ
نیادہ سے ذیادہ ٹریفک کے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، آپ اس کو دین کی خلاف
درزی اور گناہ نہیں سیکھ ، طافکہ یہ صرف بداخلاقی کی بات نہیں، بلکہ گناہ کیرہ
درزی اور گناہ نہیں سیکھ ، صالونکہ یہ صرف بداخلاقی کی بات نہیں، بلکہ گناہ کیرہ
درزی اور گناہ نہیں سیکھ ، صالونکہ یہ صرف بداخلاقی کی بات نہیں، بلکہ گناہ کیرہ
درزی اور گناہ نہیں سیکھ ، صالونکہ یہ صرف بداخلاقی کی بات نہیں، بلکہ گناہ کیرہ
ہے۔ یہ ایسا بی گناہ م جی شراب چناگناہ ہے، اس کئے کہ حضور اقدس صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے بینی اس کے پورے وجود سے وہ مرے انسان محفوظ رہیں، ان کو تکلیف نہ پہنچہ آپ نے اپنی گاڑی فلط جگہ پارک کر کے دو سروں کو تکلیف پہنچائی۔ آج ہم نے دمین اسلام کو عبادت کی حد تک اور دلما گف اور عبادت کی حد تک اور دلما گف اور تشخات کی حد تک محمدد کرایا ہے، اور بندوں کے جو حقوق اللہ تعالیٰ نے مقرر فرائے ہیں ان کو ہم نے وین سے بائکل فارج کردیا۔

#### حقیقی مفلس کون؟

حدیث شریف یں ہے کہ ایک مرتبہ حضور الدس صلی اللہ علیہ وسلم نے محاب كرام سے يوچها كه بتاؤ مفلس كون بي؟ محابد كرام في عرض كيايا رسول الله صلى الله عليه وسلم! ہم لوگ تو اس شخص كو مغلس مجھتے ہيں جس كے پاس موہيہ ہيسہ نہ ہو۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیق مفلس وہ نہیں جس کے باس روپ پیدنه و الله حقیق مفلس وه ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالی کے سامنے جب ماضر ہوگا تو اس طرح ماضر ہوگا کہ اس کے اعمال نامے میں بہت سارے روزے ہوں گے، بہت ی نمازیں اور وظیفے ہوں گے، تسخات اور نوافل کا ڈھیر ہوگا، لیکن دو سری طرف سمی کا مال کھایا ہوگا، سمی کو دھو کہ دیا ہوگا، سمی کی دل آذاری کی ہوگ، کی کو تکلیف جہنجائی ہوگ، اور اس طرح اس نے بہت سے انسانوں کے حقوق غصب کے موں کے -- اب اصحاب حقوق اللہ تعالی سے قرماد كري م كديا الله أس شف ل المراحق فصب كيا تماه اس س المراحق دلوائے۔ اب وہاں پر روبے بیے تو چلیں مے نہیں کہ ان کو دے کر حماب کتاب برابر كرايا جلع، وبال كى كرنى أو نيكيال بن، چنانچه صاحب حوق كواس كى نيكيال دنی شروع کی جائیں گی، کسی کو نماز دری جائے گی، کسی کو روزے درے جائیں ع، اس طرح ایک ایک صاحب حق اس کی نیکیاں لے کر چلتے جائیں مے بیاں تک

کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہوجائیں کی اور یہ شخص خالی ہاتھ رہ جائے گا، نماز
روزے کے بضنے ذجر لایا تعا، وہ سب ختم ہوجائیں گے، لیکن حق والے اب بھی باتی
رہ جائیں گے۔ تو اب اللہ تعالیٰ تحم فرائیں گے کہ اب حق دلوانے کا طریقہ یہ ہے
کہ صاحب حق کے اعمال میں جو گناہ ہیں وہ اس شخص کے نامۂ اعمال میں ڈال دیے
جائیں۔ چنانچہ وہ شخص نیکیوں کا انہار لے کر آیا تھا، لیکن بعد میں نیکیاں تو ساری
ختم ہوجائیں گی، اور دو سرے لوگوں کے گناہوں کے انہار لے کر والیں جائے گا، یہ
شخص حقیقی مفلس ہے۔

# آج بم يور اسلام من داخل نبيس

اس سے اندازہ لگائیں کہ حقوق العباد کا معالمہ کتا سکین ہے، لیکن ہم لوگوں

اس کو دین سے بالکل خارج کردیا ہے، قرآن کریم تو کہد رہا ہے کہ اسے ایمان دوالو اسلام میں داخل ہوجاؤ، آدھے جمیں، بلکہ پورے کے پورے داخل ہوجاؤ۔ تمہاری حادث، تمہاری معاشرت، تمہاری اطلات، تمہاری معاشرت، تمہارے اطلاق، ہر چیز اسلام کے اندر داخل ہوئی چاہیے، اس کے ذریعہ تم صحیح معنی مسلمان بن سکتے ہو۔ یکی دہ چیز تمی جمل کے ذریعہ در حقیقت اسلام پیملا ہے۔ اسلام محل جلے نہیں پیملا ہے، اسلام محل جلے نہیں پیملا ہے، اسلام محل جلے انہوں نے اپنی میرت اور کردار کا لوا متوایا، اس سے اسلام کی طرف رخبت اور کردار دیکھ کر لوگ اسلام طرف رخبت اور کردار دیکھ کر لوگ اسلام طرف رخبت اور کردار دیکھ کر لوگ اسلام عقی مقرعوں ہے ہیں۔

# بورے داخل ہونے کاعزم کریں

آج ہم لوگ جو دین کی ہاتی سننے کے لئے اس محفل میں جمع ہوئے ہیں، اس ے کچھ فائدہ اٹھائیں اور وہ فائدہ یہ ہے کہ ہم یہ عرم کریں کہ اپنی زندگی میں اسلام کو داخل کریں گے، زندگی کے ہر شجے میں اسلام کو داخل کریں گے، عبادات بحی، مطلات بھی، معاشرت بھی، اخلاق بھی، ہر چیز اسلام کے مطابق بنانے کی کوشش کریں گے۔

# دین کی معلومات حاصل کریں

ایک گزارش آپ حضرات ہے یہ کرتا ہوں کہ چو ہیں محمنوں بی ہے کہ وقت دین کی معلولت ماصل کرنے کے لئے نکل لیں، متدر کتابیں چھی ہوئی ہیں،
ان کو اپنے گھروں کے ادر پڑھنے کا معمول بتا کیں، جس کے ذریعہ دی تعلیمات سے واقف جمیں۔ اگر واقنیت ہو۔ آج معیبت یہ ہے کہ ہم لوگ دین کی تعلیمات سے واقف جمیں۔ اگر ہم یہ فاکرہ ماصل کر سکیں اور اس کے ذریعہ ہمارے ولوں جس دین پر چلنے کا جذبہ پیدا ہوجائے تو یہ انشاہ اللہ یہ مجلس مغید ہوگی، ورنہ کہنے سننے کی مجلس تو بہت ہوتی ورنہ کہنے سننے کی مجلس تو بہت ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ تو بہت ہوتی ورنہ کہنے سننے کی مجلس تاتوں پر عمل رہتی ہیں۔ اللہ تو بہت ہاتوں پر عمل کرنے کی تو نیتی مطافرات ، آھیں۔

وآخردعوانا ان الحمدلله رب العالمين







تاديخ خلاب: ٨٧١دممر ١٩٩٤م

معام خطاب ، عالكيرسجد بهادرا بادكافي

وتت خطاب : بعد نماز ظهر

املامی خلبات : جلد نمبر ۹

# لِسُمِ اللَّٰبِ الرَّكْانِ الرَّحْامِ

# آب ذكوة كس طرح اداكرس؟

الحمد لله تحمده ونستعینه وتستغفره و تؤمن به ونتوکل علیه، ونعوکل علیه، ونعوذبالله من شهده علیه، ونعوکل علیه، ونعوذبالله مضل له ومن یضله فلاهادی له، ونشهدان لااله الاالله وحده لاشریکهٔ له، ونشهدان سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارکه واسلم تسلیماً کشیراً

#### امايعدا

قاعوذبالله من الشيطن الرجيم-بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ الذِّينَ يَكِنَزُونَ الذَّهِبِ والفَضَةَ ولا يَنفقو نها في سبيل اللّه فَـشُرهم بعذاب اليم ﴿ يوم يحمَّى عليها في نارجهُنم فتكوئ بها جباههم وجنوبهم و ظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقواماكنتم تكنزون ﴾ (الرّية: ٣٣-٣٥)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک من "الشاهدین والشاکرین، والحمدلله رباناهاکرین، والحمدلله رباناهالمین-

#### تمہيد

بروگان محرّم اور برادران عزیزا آج کاب اجتماع اسلام کے ایک اہم رکن لینی
ذکوۃ کے موضوع پر منعقد کیا گیا ہے، اور رمضان کے مبارک مینے سے چند روز پہلے
یہ اس لئے رکھا گیا ہے کہ عام طور پر لوگ دمضان المبارک کے مہینے میں ذکوۃ
نکالتے ہیں۔ لہذا اس اجتماع کا مقعد ہے کہ ذکوۃ کی اہمیت، اس کے فضائل اور
اس کے ضروری احکام اس اجتماع کے ذراجہ المارے علم میں آجائیں تاکہ اس کے
مطابق ذکوۃ نکالے کا اہتمام کریں۔

# ز کوة نه نکالنے پر دعید

اس مقصد کے لئے میں نے قرآن کریم کی دو آئیں آپ حضرات کے سامنے
علاوت کی ہیں، ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالی نے ان لوگوں پر بڑی تحت وعید بیان
فرائی ہے جو اپنے ال کی کماحقہ زکوۃ نہیں نکالتے، ان کے لئے بڑے تحت الفاظ میں
عذاب کی خبردی ہے۔ چنانچہ فرایا کہ جو لوگ اپنے پاس سونا چاندی جمع کرتے ہیں
ادر اس کو اللہ کے رائے میں خرچ نہیں کرتے تو (اے نی صلی اللہ علیہ وسلم) آپ
ان کو ایک درد ناک عذاب کی خبردے دشیخے۔ لیمنی جو لوگ اپنا ہیہ، اپنا دوہیہ، اپنا
ان پر اللہ تعالی نے جو فریعنہ عائد کیا ہے اس کو ادا نہیں کرتے، ان کو یہ فوشخبری
منا دیجے کے ایک درد ناک عذاب ان کا انظار کردہا ہے۔ پھردو سری آجت میں اس
درد ناک عذاب کی تفصیل بیان فرائی کہ یہ دردناک عذاب اس دن ہوگا جس دن
اس سونے ادر چاندی کو آگ میں تریا جائے گا اور پھراس آدی کی پیشائی، اس کے
بہو ادر اس تی پشت کو داغاجائے گا اور پھراس آدی کی پیشائی، اس کے

﴿هذا ماكنز تم لانفسكم فذوقوا ماكبتم تكنزون﴾

یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لئے جمع کیا تھا، آج تم خزانے کا مزہ چکھو جو تم اپنے لئے جمع کررہے تھے۔ اللہ تعلال ہر سلمان کو اس انجام سے محفوظ رکھے آہیں۔

یہ ان لوگوں کا انجام بیان فرمایا جو روپیہ بیبہ جمع کر رہے ہیں لیکن اس پر اللہ تعلال نے جو فرائش عائد کئے ہیں ان کو ٹھیک ٹھیک بجا نہیں لاتے۔ صرف ان آیات میں نہیں بلکہ دو سری آیات میں بھی وعیدیں بیان فرمائی گئی ہیں جنانچہ سورۃ "مہرہ" میں فرمایا:

﴿ وَبِلَ لَكُلُ هَمَوْةً لَمَوْةً ﴾ الذَّى جمع مالا وعدده ﴿ يحسب إن ماله اخلده ﴿ كَالْالْيَنْبِدُنَ فَى العظمة ﴿ وَمَا ادْرَاكُ مَالْحَطْمَةَ ۞ نَارَ اللَّهُ المَوْقَدة ۞ التي تطلع على الافتدة ۞ ﴾

(سورة مزة: اكم)

 قلب وجگر تک پہنچ جائے گی) اتی شدید وعید اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے، اللہ تعالی برسلمان کو اس سے تحفوظ رکھے آھن۔

#### یہ مال کہاں سے آرہاہے

ز کوۃ ادا نہ کرنے پر ایک شدید وحید کول بیان فرائی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو
کچھ مال تم اس دنیا میں ماصل کرتے ہو، چاہے تجارت کے ذریعہ ماصل کرتے ہو،
چاہے مااذمت کے ذریعہ ماصل کرتے ہو، چاہے کاشت کاری کے ذریعہ ماصل
کرتے ہو، یا کسی اور ذریعہ سے ماصل کرتے ہو، ذرا خور کرد کہ وہ مال کہاں سے
آرہا ہے؟ کیا تمہارے اندر طاقت تمی کہ تم اپنے ذور بازو سے وہ مال جمع کر سے ؟ یہ
تر اللہ تعالی کا بنایا ہوا حکمانہ نظام ہے، وہ اپنے اس نظام کے ذریعہ حمیس رزق بہنچا

# گامک کون بھیج رہاہے؟

تم یہ بھتے ہو کہ بی نے بال جمع کرایا اور دکان کھول کر بیٹے گیا اور اس بال کو فروخت کر دیا تو اس کے نتیج بیں بھے بید بل گیا ہے نہ دیکھا کہ جب دکان کھول کر بیٹے ہوتے اور بیٹے تو تہمارے پاس گاہک کس نے بیجا؟ اگر تم وکان کھول کر بیٹے ہوتے اور کوئی گاہک نہ آتا تو اس وقت کوئی بمری ہوتی؟ کوئی آمنی ہوتی؟ یہ کون ہے جو تہمارے پاس گابک بیج رہا ہے؟ اللہ تعالی نے نظام می ایسا بنایا ہے کہ ایک دو سرے کم صاحبتی، ایک دو سرے کی ضرور تی ایک دو سرے کے ذریعہ پوری کی جاتی ہیں۔ کی صاحبتی، ایک دو سرے کے ذریعہ پوری کی جاتی ہیں۔ ایک شخص کے دل میں ذال دیا کہ تم جاکر وکان کھول کر بیٹھو اور دو سرے کے دل میں ذال دیا کہ تم جاکر وکان کھول کر بیٹھو اور دو سرے کے دل میں بید ڈال دیا کہ اس دکان والے سے خرید۔

#### أيك سبق آموزواقعه

میرے ایک بڑے ہمائی تھے جناب محر ذکی کمفی رحمۃ اللہ علیہ ، اللہ تعالیٰ ان کے ورجات بلند کرے آشن، لاہور ش ان کی وٹی کیاوں کی ایک دکان "ادارہ اطلامیات" کے نام سے متمی، اب مجی وہ وکان موجود ہ، وہ ایک مرتبہ کئے لگے کہ نجارت می اللہ تعالی این رحمت اور قدرت کے مجیب کرشے و کھاتا ہے، ایک ون میں میج بیدار ہوا تو بورے شہر میں موسلا وحاربارش ہوری تھی اور بازاروں میں کی کی انج یانی کمزا تھا، میرے ول میں خیال آیا کہ آج بارش کا دن ہے، لوگ گھرے نظتے ہوئے ور رہے ہیں، مروکوں پر یانی کھڑا ہے، ایسے حالات میں کون کاب خریے آئے گا اور کتاب میں کوئی ونیاوی یا کورس اور نصاب کی نہیں بلکہ وئی كآب جس كے بارے من الرا طال بيے ك جب دنيا كى سارى ضرور تيل يورى ہوج کس تب جاکر یہ خیال آتا ہے کہ چلو کوئی دینی کتاب خرید کر بڑھ لیس، ان كابوں ے نہ تو بھوك فتى ہے نہ باس بجھتى ہے نہ اس سے كوئى دنياكى ضروت یوری ہوتی ہے، اور آج کل کے حملب سے وٹی کتاب ایک فالتو مرے، خیال یہ وتا ہے کہ فالتو وقت ملے گاتو ویل کتاب بڑھ لیس گے۔ تو ایک موسلاد حار بارش م كون وفي كملب خريد أت كا، البذا آج وكان يرنه جاؤل اور جمش كر ليما

لیکن چونک بزرگوں کے حجبت یافتہ تھے حکیم الامت حفزت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی حجبت اللہ علیہ کی حجبت اللہ علیہ کی حجبت اللہ علیہ کی حجبت اللہ علی وہ سراتھ میرے دل میں وہ سراتہ خیال یہ آیے یا نہ آئے لیکن اللہ تعالی نے میرے لئے رذق کا یہ ذریعہ مقرد فرمایا ہے، اب میرا کام یہ ہے کہ میں جاؤں، باکر دکان کھول کر چیٹہ جاؤں، گاکہ جیجنا میرا کام نہیں، کی اور کا کام ہے، البذا جھے ابن کام میں کو تای نہ کرنی چاہئے، چاہ بارش ہوری ہو یا سلاب آرہا ہو، جھے ابنی

دکان کھولنی چاہئے۔ چنانچہ یہ سوچ کریں نے چھڑی افعائی اور پائی ۔ شرات ہوا چلاگیا اور بازار جاکر دکان کھول کر بیٹے گیا اور یہ سوچا کہ آج کوئی گاہک تو آئے گا نہیں، چلو بیٹے کر طاوت ہی کرلیں، چنانچہ ابھی جس قرآن شریف کھول کر طاوت کرنے بیٹ ہول کہ اور چھڑاں تان کر کارت چھڑاں تان کر کارت چھڑاں تان کر کارت چھڑاں تان کر کارت چھڑاں تان کر کریں خروت چیش کریں خروت چیش کریں ہوائی ہوں کہ اور جھٹی آئی ہے کہ اس طوفائی بارش جس اور بہتے ہوئے سیال چیس میرے پاس آگر ایک کرنے مروت ہیں خرید رہے چیس جن کی کوئی فوری ضرورت نہیں۔ لیکن لوگ آئے اور جھٹی کری موزت نہیں۔ لیکن لوگ آئے اور جھٹی کری روزانہ ہوتی تھی اس دن بھی اتن کی کری ہوئی۔ اس وقت ول جی یہ بات آئی کر یہ یہ گاک کو بنایا ہے۔ کہ یہ گاک خود نہیں آرے چیں، حقیقت جس کوئی اور بھیج رہا ہے، اور یہ اس لیے کہ یہ کہ اس نے میرے لیے درق کا سامان ان گاکہ کو بنایا ہے۔

# كامول كى تقتيم الله تعالى كى طرف سے ہے

برصل، یہ در حقیقت اللہ تعالی بحق شاند کا بنایا ہوا ظلام ہے جو تمہارے پاس
گاہ بھیج رہا ہے، جو گاہ کے دل میں ڈال رہا ہے کہ تم اس دکان ہے جار سامان
فریدہ کیا کی شخص نے یہ کانفرنس بلائی تھی اور اس کانفرنس میں یہ سطے ہوا تھا کہ
اتنے لوگ کپڑا فروخت کریں گے، اتنے لوگ جو تے فروخت کریں گے، اور اس طرح لوگول
چاول فروخت کریں گے، اتنے لوگ برتن فروخت کریں گے، اور اس طرح لوگول
کی ضروریات پوری کی جائیں گی۔ ونیا میں الی کوئی کانفرنس آج تک نیس ہوئی بلکہ
اللہ تعالی نے کسی کے دل میں یہ ڈالا کہ تم کپڑا فروخت کرو، کسی کے دل میں ڈالا کہ تم روثی فروخت کرو، کسی کے دل میں
تم جو یا ذار میں نہ لمتی ہو۔ دو سری طرف شریداروں کے دل میں یہ ڈالا کہ تم

كا بنايا بوا نظام ب كه وه تمام انسانول كو اس طرح سه رزق عطاكر وباب-

# زمین سے أ گلف والاكون ہے؟

خواہ تجارت ہو یا ذراعت ہو یا طازمت ہو، دینے والا ورحقیقت اللہ تعالیٰ عی بے، ذراعت کو دیکھے ازراعت میں آدمی کا کام یہ ہے کہ ذائن کو خرم کر کے اس میں بی ذراعت کی راعت میں آدمی کا کام یہ ہے کہ ذائن کو خرم کر کے اس میں بی ذال دے اور اس میں بیانی وے وے، نیکن اس بی کو کو نہل بتانا، وہ جج جو بالکل ہے حقیقت ہے جو گئی میں بھی نہ آئے، جو بے وزن ہے لیکن اتن بخت ذین کا کی بیٹ بھا کہ کہ مودار ہو تا ہے اور کو نہل بن جاتا ہے، بھروہ کو نہل بھی الی خرم اور تازک ہوتی ہے کہ اگر بچہ بھی اس کو انگل ہے مسل دے تو وہ فتم ہو جائے لیکن دی کو نہل مارے موسوں کی ختیاں برداشت کرتی ہے، گرم اور مرد اور تیز ہواؤں کو بہتی ہے، بھر کو نہل ہے پودا فرآ ہے، بھراس پودے ہول نگلتے ہیں، بھول ہے بھول نگلتے ہیں، بھول ہے بھل بختے ہیں اور اس طرح وہ صاری دنیا کے انسانوں تک پہنچ جاتا ہے۔ کون ذات ہے جو یہ کام کر روی ہے؟ اللہ جل شانہ ہی یہ سارے کام کر نے والے کون ذات ہے جو یہ کام کر روی ہے؟ اللہ جل شانہ ہی یہ سارے کام کر نے والے کار۔

# انسان میں پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں

البذا آمن كاكوئى بھى ذريعہ بو، چاہ وہ تجارت ہو يا ذراعت ہو يا طازمت ہو، حقيقت ميں تو انسان ايك محدود كام كرنے كے لئے دنيا ميں بھيجاً كيا ہے، بس انسان وہ محدود كام كرديا ہے ليكن اس محدود كام كے اندر كى چيز كو پيدا كرنے كى صلاحيت بيس ہے۔ يہ تو اللہ تعلق جل شانہ ہيں جو ضرورت كى اشياء پيدا كرتے ہيں اور حميس عطاكرتے ہيں، لبذا جو كچو بھى تمہارے پاس ہے وہ سب اى كى عطا ہے:

﴿للَّه ما في السموت وما في الارض ﴾ (البرّه: ٢٨٣)

"زمن و آسان میں جو کھے ہے وہ اس کی ملکیت ہے"۔

#### مالك حقيق الله تعالى بي

اور الله تعالى نے وہ چر حميس مطاكر كے يہ مى كمد دياك چلو تم عى اس ك مالك عود چنانجد سورة كين مي الله تعالى نے اور الد فرما يہ :

﴿ اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعامافهم لهاملكون﴾ (شين:۱۱)

کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے بنا دے ان کے واسلے اپنے پاتھوں کی بنائی ہوئی
چیزوں سے چوپائے، چر وہ ان کے مالک ہیں۔ مالک حقیقی تو ہم تھے، ہم نے تہیں
مالک بنایا۔ تو حقیقت میں وہ مال جو تمہارے پاس آیا ہے اس میں سب سے بڑا حق تو
ہمارا ہے، جب ہمارا حق ہے تو چراس میں سے اللہ کے تھم کے مطابق خرج کرو، اگر
اس کے تھم کے مطابق خرج کرو گے تو باتی جتنا مال تمہارے پاس ہے وہ تہارے
کے طابل اور طیب ہے، وہ مال اللہ کا فضل ہے، اللہ کی قصت ہے، وہ مال برکت والا
ہے۔ اور اگر تم نے اس مال میں سے وہ چیز نہ نمائی جو اللہ تعالی نے تم پر فرض کی
ہے تو چریہ سارا مال تمہارے لئے آگ کے انگارے ہیں اور قیامت کے دن ان ان انگاروں کو دکھ لوگے جب ان انگاروں سے تمہارے جسموں کو داغا جائے گا اور تم
ہمارے جسموں کو داغا جائے گا کہ ہے وہ خزانہ جس کو تم جمع کیا کرتے تھے۔

# صرف دُهائی فیصد ادا کرو

اگر اللہ تعالی یہ فراتے کہ یہ مال ہماری عطاکی ہوئی چڑے، ابذا اس میں سے دھائی فیصد تم رکھ و اور ساڑھ ستانوے فیصد اللہ کی راہ میں ترج کر دو تو بھی انساف کے ظاف نہیں تھا، کو تک یہ سارا مال ای کا دیا ہوا ہے اور ای کی ملیت

ے۔ لیکن اس نے اپ بندوں پر فضل قرمایا اور یہ قرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تم
کزور ہو اور جہیں اس مال کی ضرورت ہے، میں جانتا ہوں کہ تمہاری طبیعت اس
مال کی طرف را فب ہے، لہذا چلو اس مال میں ہے ساڑھے سانوے فیمد تمہارا،
صرف وُحائی فیمد کا مطالبہ ہے، جب یہ وُحائی فیمد اللہ کے رائے میں خرچ کرو گے
تو باتی ساڑھے سانوے فیمد تمہارے لئے طال ہے اور طبیب ہے اور برکت والا
ہے۔ اللہ تعالی نے اتنا معمولی مطالبہ کر کے سارا مال ہمارے حوالے کرویا کہ اس کو
جس طرح چاہوانی جائز ضروریات میں خرچ کرو۔

#### ز کوه کی تاکید

یہ ڈھائی فیمد زکوۃ ہے، یہ وہ زکوۃ ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں بار بار ارشاد قرایا:

> ﴿ واقدِ حواالصلاة واتواالزكاة ﴾ "ثمادُ كَامٌ كواور زكة اداكرد"-

جہاں نماز کا ذکر فرمایا ہے وہاں ساتھ بھی زکوۃ کا بھی ذکر ہے، اس ذکوۃ کی اتن تاکید وارد ہوئی ہے۔ جب اس ذکوۃ کی اتن تاکید ہے اور دو سری طرف اللہ جل شانہ نے اتنا بڑا احسان فرمایا ہے کہ جمیں بال مطاکیا اور اس کا مالک بتایا اور پھر صرف ڈھائی فیصد کا مطالبہ کیا تو مسلمان کم ان کم انٹا کر لے کہ وہ ڈھائی فیصد ٹھیک ٹھیک اللہ کے مطالبے کے مطابق اوا کروے تو اس پر کوئی آسان نہیں ٹوٹ جائے گا، کوئی قیامت ٹیمی ٹوٹ پڑے گی۔

#### زکوہ حساب کرے نکالو

بهت ے لوگ تو وہ بی جو زکوۃ سے بالکل بے پرداہ بیں، العیاذ باللہ وہ تو زکوۃ

نکالے بی ہیں ہیں۔ ان کی سوج تو یہ ہے کہ یہ ڈھائی فیصد کیوں دیں؟ ہی جو مال آرہا ہے وہ آئے۔ دو سری طرف بعض لوگ وہ ہیں جن کو زکوۃ کا کچھ نہ کچھ احماس ہے اور وہ زکوۃ نکالے بھی ہیں لیکن زکوۃ نکالے کا جو صحح طرفیتہ ہے وہ طرفیتہ اختیار ہیں کہ تحک ہیں کہ خوات کے اختیار نمیں کرتے۔ جب ذھائی فیصد زکوۃ فرض کی گئی تو اب اس کا نقاضہ یہ ہے کہ تحک نمیک محلب لگا کر زکوۃ نکال جائے۔ بعض لوگ یہ سوچے ہیں کہ کون صلب کلب کرے، کوئ سایک اندازہ کر کے زکوۃ نکال دی جائے افتاء اللہ ایک اندازہ کر کے زکوۃ نکال دی جائے افتاء اللہ مؤتی ہے اور زکوۃ نکالے میں کی بھی ہو سکتی ہے اور زکوۃ نکالے میں کی بھی ہو سکتی ہے، اور زکوۃ نکالے میں کی بھی ہو سکتی ہے اور زکوۃ نکالے میں کی بھی ہو سکتی ہے، اور زکوۃ نکالے میں کی بھی ہو سکتی ہے، اور زکوۃ نکالے میں کی زکوۃ واجب ہوئی ہے اس سے ایک روہیہ کر زکوۃ نکال تو یاد رکھے اوہ ایک روپیہ جو آپ نے حمام طریقے سے اپنے پاس روک لیا زکوۃ نکال دو یہ وہ ایک روپیہ تہمارے سارے مال کو برباد کرنے کے لئے کائی ہے۔

#### وہ مال تباہی کا سببہ

ایک مدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مال میں زکوۃ کی رقم شائل ہو جائے بعنی پوری ذکوۃ نبیں نکائی بلکہ کچھ ذکوۃ نکائی اور کچھ باتی رہ گئی تو وہ مال انسان کے لئے تبائی اور ہلاکت کا سبب ہے۔ اس وجہ سے اس بات کا اہتمام کریں کہ ایک ایک پائی کا صحیح حساب کرکے ذکوۃ نکائی جائے، اس کے بغیر ذکوۃ نکا فریعنہ کما حقہ اوا نہیں ہوتا، الحمد اللہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے جو ذکوۃ ضرور نکائی ہے لیکن اس بات کا اہتمام نہیں کرتی کہ فیک تحملب کرکے ذکوۃ نکالے رہتی ہے اور کرکے ذکوۃ نکالے رہتی ہے اور کراوی کا سبب بن جاتی ہے۔

#### ز کو ہ کے دنیاوی فوا کد

ویے ذکرة اس نیت سے نکانی چائے کہ یہ اللہ تعلق کا عکم ہے، اس کی رضاکا تقاضہ ہے اور ایک عبوت ہاس کی رضاکا تقاضہ ہے اور ایک عبوت ہے۔ اس ذکرة تکالنے سے جمیں کوئی منعت حاصل ہویا نہ ہو، کوئی فائدہ ملے یا نہ سلے، اللہ تعلق کے عکم کی اطاعت بذات فور مقصود ہے۔ اصل متعمد تو ذکرة کا یہ ہے، لیکن اللہ تعلق کا کرم ہے کہ جب کوئی بڑہ ذکرة تکال جس ہے تو اللہ تعلق اس کو فوائد ہجی حطا فرائے ہیں، وہ فائدہ یہ ہے کہ اس کے مال جس برکت ہوتی ہے، چائجہ قرآن کریم جس اللہ تعلق نے ارشاد فرایا:

﴿يمحق الله الربواويوبي الصدقات

(البقرة: ١٤٤١)

" لین الله نتوانی سود کو مثلت بین اور زکوة اور صد قات کو برهاتے چن"۔

ا مک صدیث میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که جب کوئی بندہ زکوۃ تکا آب تو اللہ تعالی کے فرشتے اس کے حق میں یہ دعا فرماتے ہیں کہ:

> ﴿ الهم اعط منفقا خلفا واعط ممسكا تلفا ﴾ (تارئ تلب الركاة إلى أول الشرقال: قامن اعلى واتق)

اے اللہ! جو شخص اللہ تعلق کے رائے میں خرج کر رہا ہے اس کو اور زیادہ عطا فرملیے، اور اے اللہ جو شخص اپنے مال کو روک کر رکھ رہا ہے اور زکوۃ اوا نہیں کر رہاہے تو اے اللہ اس کے مال کرہاکت ڈالئے۔ اس لئے فرمایا:

> ﴿ مانقصت صدقة من مال ﴾ "كوئي مودّد كمي بل بش كي نيس كرتا" \_

چانچہ بعض ادقات یہ وتا ہے کہ ادھر ایک مسلمان نے ذکوۃ نکال دو سری

طرف الله تعالى ف اس كى آمدنى كه دوسرك ذرائع بدا كروك اور اس ك ذرايد اس ذكرة عنداوه بيد اس كه پاس أكيا- بعض اوقات به هو تا كد ذكرة نكالن ب اكرچه كنتى كه اعتبارك بي كم موجات بين ليكن ابتيه مال ش الله تعالى كى طرف ك اليي بركت موتى به كم اس بركت كه نتيج بس تحوث مال ك زياده فوائد حاصل موجات بين-

#### مال میں بے بر کتی کا انجام

آج کی دنیا گنتی کی دنیا ہے۔ بر کت کا مفہوم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ برکت اس چیز کو کہتے ہیں کہ تھوڑی می چیز میں زیادہ فائدہ حاصل موجائے مثلاً آج آپ نے میے تو بہت کائے لیکن جب محرینیے تو یتہ چلا کہ بید بار ہے، اس کو لے كر ڈاكٹر كے پاس كئے اور ايك ہى طبى معائند ميں وہ سادے ميے خرچ ہو گئے، اس كا مطلب یہ ہوا کہ جو بیے کمائے تھے اس میں برکت نہ ہوئی۔ یا مثلاً آپ میے کما کر گھر جارہ بھے کہ راستہ میں ڈاکو ٹل کیا اور اس نے پتول دکھا کر سارے میے چھین لئے، اس كامطلب يہ ہے كہ پيے تو حاصل ہوئے ليكن اس مِس بركت نہيں ہوئي يا مثلاً آب نے بید کمار کھانا کھایا اور اس کھانے کے نتیج میں آپ کو بر بضی ہوگئ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مال میں برکت نہ ہوئی۔ یہ سب بے برکتی کی نشاناں ہیں۔ برکت یہ ے کہ آپ نے پیے تو کم کمائے لیکن اللہ تعالی نے ان تعورث جیوں می زیادہ کام بنا دیے اور تمہارے بہت سے کام لکل گئے، اس کا نام ب بر كت يه بركت الله تعالى اس كو عطاء فرمات بي جو الله تعالى ك وحكام ير عمل كرتا ب- لبذا بم افي مال كى ذكرة تكاليس اور اس طرح تكليس جس طرح الله اور الله کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اور اس کو حساب کتاب کے اتھ تکالیں۔ مرف اندازہ سے نہ تکالیں۔

#### زكوة كانصاب

اس کی تھوڑی می تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالی نے زکوۃ کا ایک نصاب مقرد کیا ہے کہ اس نصاب مقرد کیا ہے کہ اس نصاب سے کم اگر کوئی شخص مالک ہے تو اس پر ذکوۃ فرض نہیں، اگر اس نصاب کا مالک ہو گا تو ذکوۃ فرض ہوگی۔ وہ نصاب یہ ہے: ساڑھے باون تولد چاندی یا اس کی تیمت کا نقد روپیر، یا زیور، یا سامان تجارت وغیرہ، جس شخص کے پاس یہ مال اتن مقدار میں موجود ہو تو اس کو "صاحب نصاب" کہا جاتا ہے۔

# ہر ہرروپے پر سال کا گزر ناضروری نہیں

پر اس نصاب پر ایک سال گزرنا چاہے، یعنی ایک سال تک اگر کوئی شخص صاحب نصاب بر ہے تو اس پر زکوۃ واجب ہوتی ہے۔ اس بارے میں عام طور پر یہ خلط انہی پائی جاتی ہے کہ لوگ یہ بجھتے ہیں کہ ہر ہر روپ پر متنقل بورا سال گزرے، تب اس پر زکوۃ واجب ہوتی ہے، یہ بات ورست نہیں۔ بلکہ جب ایک مرتب سال کے شروع میں ایک شخص صاحب نصاب بن جائے مثلاً فرض کریں کہ کم رمضان کو اگر کوئی شخص صاحب نصاب بن گیا بھر آئدہ سال جب کیم رمضان آیا تو اس وقت بھی وہ صاحب نصاب ہے تو ایس شخص کو صاحب نصاب سمجھاجائے گا، واس در سیان سال میں جو رقم آتی جاتی رہی اس کا کوئی اعتبار نہیں، بس کم رمضان کو دکھ لوک تمہارے پاس کتنی رقم موجود ہے اس رقم پر زکوۃ نکال جائے گا، جاہے اس میں کو ساحہ کا جاہے اس میں کے دم مرف ایک دن پہلے ہی کیوں نہ آئی ہو۔

# تاریخ ز کوہ میں جور قم ہواس پر ز کوہ ہے

مثلاً فرض كري كد ايك شخص كے پاس كم رمضان كو ايك لاكھ روپ تما الكے الك روپ تما الكے مال كم رمضان سے دو دن يہلے بجاس بزار روپ اس كے پاس اور آگے اور اس

کے نتیج میں کم رمضان کو اس کے پاس ڈیڑھ لاکھ روپے ہوگئے، اب اس ڈیڑھ لاکھ ردیے پر زکوۃ فرض ہوگ، یہ نہیں کہا جائے گاکہ اس میں بھاس بزار ردیے تو صرف دو دن پہلے آئے ہی ادر اس پر ایک سال نہیں گزرا، لبذا اس پر ذکؤۃ نہ ہونی عابے یہ درست نہیں بلکہ زکوۃ تکالنے کی جو تاریخ ہے اور جس تاریخ کو آپ صاحب نصاب بنے جن اس تاریخ میں جنا مال آپ کے پاس موجود ہے اس پر ذکرة واجب ب، جاب یہ رقم بچھلے سال مجم رمضان کی رقم سے زیاوہ ہو یا کم ہو مثلاً اگر يجيل مال ايك لا كه روي تح اب وثره لا كه بن تو وثره لا كه ير زكوة اداكرو، اور اگر اس مال پیاس بزار رہ گئے تو **اب پیاس بزار پر زک**وۃ ادا کروہ درمیان مال میں جو رقم خرچ ہوگئ، اس كا كوئى حساب كتاب نبين ادر اس خرچ شده رقم ير زكؤة نکالنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب کی الجھن ہے بچائے کے لئے یہ آسان طریقہ مقرر فرمایاہ کہ درمیان سال میں جو کچھ تم نے کھایا یا اور وہ رقم تہارے پاس سے چلی می تو اس کا کوئی حساب کتاب کرنے کی ضرورت نہیں۔ ای طرح درمیان سال میں جو رقم آگئی اس کا الگ ہے حساب رکھنے کی ضرورت نہیں کہ وه كس تاريخ من آئى اوركب اس يرسال يورا موكا؟ بلكه ذكوة تكالنے كى تاريخ ميں جورتم تمہارے پاس ب، اس ير ذكوة اواكرو- سال كزرنے كا مطلب ير ب

#### اموال زكوة كون كون سے بيں؟

یہ مجی اللہ تعالی کا ہم پر فضل ہے کہ اس نے ہر ہر چیز پر ذکوۃ فرض ہیں فرائی،
ورنہ مال کی تو بہت می تسمیں ہیں۔ جن چیزوں پر ذکوۃ فرض ہے وہ یہ ہیں: () فقد
روہید، چاہے وہ کس بھی شکل ہیں ہوں، چاہے وہ نوٹ ہوں یا سکے ہوں، ﴿ سونا
چاندی، چاہے وہ زیور کی شکل میں ہو، یا سکے کی شکل میں ہو، بعض لوگوں کے زہنوں
میں یہ رہتا ہے کہ جو خوا تین کا استعمالی زیور ہے ہی پر زکوۃ فہیں ہے، یہ بات
درست نہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ استعمالی زیور پر بھی ذکوۃ واجب ہے البتہ صرف

مونے چاندی کے زیور پر زکوۃ واجب ب کین اگر سونے چاندی کے علاوہ کی اور دھات کا ذیور بر فرقۃ واجب نہیں، ای طرح ا دھات کا ذیور ب، چاہے پائیم می کیوں نہ ہو اس پر زکوۃ واجب نہیں، ای طرح ہیرے جو ہرات پر ذکوۃ نہیں جب تک تجارت کے لئے نہ مول بلکہ ذاتی استعمال کے لئے موں۔ کے لئے موں۔

#### اموال ز کو ة میں عقل نه جلائیں

بیال یہ بات بھی سمجو لیا جائے کہ زوۃ ایک عبادت ہے، اللہ تعالی کا عائد کیا ہوا فریضہ ہے۔ اب بعض لوگ زکوۃ کے اندر این عقل دوڑاتے بین اور یہ سوال كرتے إلى كه اس ير ذكوة كول واجب ب اور فلال چزير ذكوة كول واجب نيس؟ یادر کھے کہ یہ زکرۃ ادا کرنا عباوت ہے اور عباوت کے معنی بی یہ بی کہ جاہے وہ الدى مجه من آئے يان آئے كرالله كا عكم بانا ب مثلاً كوئى تخص كب كر سونے جاندي ير ذكوة واجب ب تو ميرب جوبرات ير ذكوة كيول واجب نيس؟ اور ياشيم ير كون زكزة نبيس؟ يه سوال بالكل اليابي ب جيس كوئي شخص يه كم كم حالت سفر میں ظہراور عطراور عشاء کی نماز میں قعرب اور جار رکعت کی بجائے وو رکعت بڑھی جاتی ہے تو پر مغرب میں تعریوں نہیں؟ یا مثلاً کوئی شخص کے کہ ایک آدی موائی جہاز میں فرسٹ کلاس کے اندر سفر کرتا ہے اور اس سفر میں اس کو کوئی مشقت بھی نیس موتی مراس کی نماز آدمی موجاتی ہے اور میں کراچی میں بس کے اندر بڑی مشقت کے ساتھ سفر کرتا ہوں، میری نماز آدھی کیوں نہیں ہوتی؟ان سب کاایک عی جواب ہے، وہ یہ کہ یہ تو اللہ تعالی کے بنائے ہوئے عماوت کے احکام میں، عبادات میں ان احکام کی پابندی کرنا ضروری ہے ورنہ وہ کام عباوت نہیں رہے گا۔

# عیادت کرنااللہ کا حکم ہے

ا مثلاً كوئى شخص ير كه كد اس كى كيا وجد ع كد اذى الحجد بى كو تج موتاب؟

مجھے تو آمانی یہ ہے کہ آج جاکر مج کر آؤں اور ایک دن کے بجائے میں عرفات تین دن تیام کروں گا، اب اگر وہ شخص ایک دن کے بجائے تین دن بھی وہاں بیٹھا دے گا، تب بھی اس کا تج نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عباوت کا جو طریقہ بتا یا تھا اس کے مطابق نہیں کیا۔ یا مشال کوئی شخص یہ کہے کہ جج کے تین ونوں میں جرات کی رکی کرنے میں بہت بجوم ہوتا ہے اس لئے میں چوتے دن اکشی سارے دنوں کی رک کر دن میں بہت بھی ہوگا اس لئے کہ یہ عباوت ہے اور عباوت کے اندر یہ ضروری ہے کہ جو طریقہ بتایا گیا ہے اس کے مطابق اندر یہ ضروری ہے کہ جو طریقہ بتایا گیا ہے اور جس طرح بتایا گیا ہے اس کے مطابق وہ عباوت انجام دی جائے گی تو وہ عباوت درست ہوگی ورنہ درست نہ ہوگی۔ البذا یہ اعتراض کرنا کہ سونے اور چاری پر ذکرہ کیوں ہیں جادت ہے عبادت کے عبادت کے خاف ہے۔ بہرطان، اللہ تعالیٰ نے سونے چاندی پر ذکرہ رکھی عبادت کے قاند کی پر ذکرہ ورکھی ہے۔ جادت کے قاند کی پر ذکرہ ورکھی ہے۔

#### سامان تجارت کی قیمت کے تعین کا طریقہ

دو سری چیزجس پر زکزة فرض ہے وہ ہے "سلمان تجارت" مثلاً کسی کی دکان میں جو سامان برائے فرد نت رکھا ہوا ہے، اس سارے اساک پر زکزة واجب ہے، البت اساک کی قیت لگاتے ہوئے اس بات کی شخائش ہے کہ آدی زکزة واجب کے البت حساب لگائے کہ آئر میں پورا اسٹاک اکھنا فرد فت کروں تو بازار میں اس کی کیا قیت کے گے۔ دیکھتے ایک "رفیل پرائس" ہوتی ہے اور دو سری "ہول سل پرائس" تیسری صورت ہے کہ پورا اسٹاک اکھا فرد فت کرنے کی صورت میں کیا قیت تیسری صورت ہے کہ پورا اسٹاک اکھا فرد فت کرنے کی صورت میں کیا قیت کی گئر، البذا جب دکان کے اندر جو مال ہے اس کی زکزة کا حساب لگایا جارہا ہو تو اس کی شخبائش ہے کہ تیسری تم کی قیت لگائی جائے، وہ قیمت نکال کر پھراس کا ڈھائی میں کے قیمت نکال کر پھراس کا ڈھائی فیمد زکوۃ میں نکالنا ہوگا، البتہ احتیاط اس میں ہے تکہ عام "ہول میل قیمت" ہے فیمد زکوۃ میں نکالنا ہوگا، البتہ احتیاط اس میں ہے تکہ عام "ہول میل قیمت" ہے دسب لگاگراس پر زکزۃ ادا کردی جائے۔

#### مال تجارت میں کیاکیاداخل ہے؟

اس کے علاوہ مال تجارت میں ہروہ چیز شامل ہے جس کو آدمی نے بیجنے کی غرض ے فریدا ہو، لبذا اگر کسی شخص نے بیجنے کی غرض سے کوئی چلٹ فریدا یا زمین خریدی یا کوئی مکان خربدا یا گاڑی خربدی اور اس مقصد سے خربدی که اس کو چ کر نفع کماؤں گا تو یہ سب چیزس مال تجارت میں داخل ہیں، لبذا اگر کوئی ملائ ، کوئی زمین، کوئی مکان خریہ نے وقت شروع ہی میں بیہ نیت تھی کہ میں اس کو فروخت کروں گا تو اس کی مالیت پر زگوۃ واجب ہے۔ بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جو "انولیشنٹ" کی غرض سے بلاٹ خرید ملیتے ہن اور شروع ہی سے یہ نیت ہوتی ہے کہ جنب اس پر اپنچھے بیے ملیں گے تو اس کو فروخت کردوں گااور فروخت کر کے اس ہے نفع کماؤں گا، تو اس ملاٹ کی ہالیت پر بھی زکوۃ واجب ہے۔ لیکن اگریلاٹ اس نیت سے خرمدا کہ اگر موقع ہوا تو اس پر رہائش کے لئے مکان بنالیں کے، یا موقع ہو گاتو اس کو کرائے پر جزبادیں گے یا بھی موقع ہو گاتو اس کو فرد فٹ کر دی ہے، کوئی ایک واضح نیت نہیں ہے بلکہ ویسے ہی خریہ کر ڈال دیا ہے، اب اس میں یہ بھی اخمال ہے کہ آئندہ کسی وقت اس کو مکان بنا کر دہاں رہائش اختیار کرلیں کے اور یہ اختال بھی ہے کہ کرائے ہر جڑیا دس کے اور یہ اختال بھی ہے کہ فروخت کردیں کے تو اس صورت میں اس ملاث پر زکوۃ واجب نہیں ہے، لہٰذا ذکوۃ صرف اس صورت میں واجب ہوتی ہے جب خریرتے وقت عی اس کو دوبارہ فروخت کرنے کی نیت ہو، میہاں تک کہ اگر بلاث خریہ نے وقت شروع میں ہے نیت تھی کہ اس پر مکان بنا کر رہائش اختیار کرس نگے، بعد بیں ارادہ بدل گیا اور یہ ارادہ کرلیا کہ اب اس کو فروخت کر کے پیے حاصل کر لیں گے تو محض نیت اور ارادہ کی تبدیلی ے فرق نہیں پڑتا جب تک آب اس پلاٹ کو واقعہ فروخت نہیں کروس کے اور اس کے پیے آپ کے پاس نہیں آجائیں گے اس وقت تک اس پر زکوہ واجب

نېيس ہوگی۔

بہرحال، ہروہ بیز نے خرید ہے وقت عی اس کو فردخت کرنے کی نیت ہو، وہ بال تجارت ہے اور اس کی مالیت پر ڈھ**ائی فیمد** کے حملب سے زکوۃ واجب ہے۔

### كس دن كى ماليت معتبر موكى؟

یہ بات بھی یاد رکھیں کہ مالیت اس دن کی معتبرہوگی جس دن آپ زکوۃ کا حملب کردہ ہیں۔ اس خریدا تھا اور آج اس کردہ جی مثل ایک بلاٹ آپ کے ایک لاکھ ردیے جس خریدا تھا اور آج اس بلاٹ کی قیمت دس لاکھ ہوگئ، اب وس لاکھ پر ڈھائی فیمد کے حملب سے زکوۃ نکال جائے گی۔ جائے گی، ایک لاکھ پر نہیں نکال جائے گی۔

### كمپنيول كے شيئرز پر ز كو 6 كا حكم

ای طرح کمپنیوں کے "شیئرز" بھی ملمان تجارت میں داخل ہیں۔ اور اان کی دو صور تیں ہیں ایک صورت یہ ہے کہ آپ نے کمی کمپنی کے شیئرز اس متحد کے لئے خریدے ہیں کہ اس کے ذراید کمپنی کا منافع (dividend) ماصل کریں گے اور اس پر ہمیں سالانہ منافع کپنی کی طرف ہے ملک دے گلہ دو سری صورت یہ ہے کہ جب نے کمی کمین کی شیئرز "کمیٹل گین" کے لئے ٹویدے ہیں لیخی نیت یہ ہے کہ جب باذار میں ان کی قیمت بڑھ جائے گی تو ان کو فروخت کر کے نفع کما کمیں گے۔ اگر یہ دو سری صورت ہے نینی شیئرز ٹریے وقت شروع می میں ان کو فروخت کرنے کی نیت تھی تو اس صورت میں پورے شیئرز کی بوری ہازاری قیمت پر زگر و داجب ہوگ دیت تھی تو اس صورت میں پورے شیئرز کی بوری ہازاری قیمت پر زگر و داجب ہوگ کی قیمت بڑھ جائے گی تو ان کو فروخت کر کے نفع حاصل کریں گے، اس کے بعد کی قیمت ساٹھ دو ہے ہوگی تو جس دائی قیمت ساٹھ دو ہے ہوگی تو اب ساٹھ دو ہوگی تو اب ساٹھ دو ہے کہ حمل سے ان شیئرز کی الیت نکانی جائے گی اور اس پر ڈھائی اب ساٹھ دو ہے ہوگی تو اب ساٹھ دو ہے کہ حمل سے ان شیئرز کی الیت نکانی جائے گی اور اس پر ڈھائی اب ساٹھ دو ہے کہ حمل سے ان شیئرز کی الیت نکانی جائے گی اور اس پر ڈھائی اب ساٹھ دو ہے کہ حمل سے ان شیئرز کی الیت نکانی جائے گی اور اس پر ڈھائی اب ساٹھ دو ہے کہ حمل سے ان شیئرز کی الیت نکانی جائے گی اور اس پر ڈھائی

فعد کے حماب سے ذکوۃ ادا کرنی ہوگی۔

لیکن اگر پہلی صورت ہے لینی آپ نے کمپنی کے شیئرز اس نیت سے خریے کہ کمپنی کی طرف ہے اس ہر سالانہ منافع ملتارہے گا اور فروخت کرنے کی نیت نہیں من اواس صورت میں آپ کے لئے اس بات کی مخبائش ہے کہ یہ دیکھیں کہ جس کھنی کے یہ شیرز میں اس کمنی کے کتنے اٹائے جام میں مثلاً بلدیک، مثیری، كارس وفيره، اور كنَّ اتائه نقد، سامان تجارت اور خام مال كي شكل مين مين بيه مطوات کمینی بی سے حاصل کی جاعتی ہیں، مثلاً فرض کریں کہ کسی کمینی کے ساتھ فيعد اثاثة نقد اسان تجارت خام مال اور تيار مال كي صورت من جن اور جاليس فعد اثاث بلديك، مشرى اور كاروفيره كي صورت بي بي تواس صورت بي آپ ان شیئرز کی بازاری قیت لگا کر اس کی ساٹھ فیصد قیت بر زکوۃ ادا کرس، مثلاً شیئرز کی بازاری قیت ساٹھ ردیے تھی اور کپنی کے ساٹھ قیمد اٹائے قابل زکوۃ تھے اور جالیس فعد اثاثے ناقائل زكزة تنے تو اس صورت ميں آپ اس شيئرزكى لورى قیت این ماٹھ روپے کے بجائے =/٣١ روپے يرزكوة اداكري- ادر اگر كى كہنى کے اٹاٹوں کی تفصیل معلوم نہ ہوسکے تو اس صورت میں احتیاطاً ان شیئرز کی پوری بازاری قیت بر زگوة ادا کردی جائے۔

شیئرز کے علاوہ اور بضنے فائیانفل انسٹو منٹس میں چاہے وہ بویڑز ہول یا سرنیفکیٹس مول، یہ سب نقد کے حکم میں میں، ان کی اصل قیت پر زکوۃ واجب

### كارخانه كى كن اشياء پرزگوة ب

اگر کوئی شخص فیکٹری کا مالک ہے تو اس فیکٹری میں جو تیار شدہ مال ہے اس کی قیت پر وکو قد واجب ہے، اس طرح جو مال تیاری کے مختف مراصل میں ہے یا خام مال کی شکل میں ہے اس پر بھی زکوۃ واجب ہے۔ البتہ فیکٹری کی مثینری، بلڈ تگ،

كازيال وفيره ير ذكوة واجب نبيل-

اس طرح اگر کسی شخص نے کسی کاروبار میں شرکت کے لئے روپ لگایا ہوا ہے، اور اس کاروبار کا کوئی مناسب حصہ اس کی ملکیت ہے تو جتنا حصہ اس کی ملکیت ہے اس جھے کی بازاری تیت کے حمال سے زلوۃ واجب ہوگی۔

ببرطال، خلاصہ یہ کہ نقد روپیہ جس جل بیک بیلنس اور فائیانشل انسومنش مجی داخل جی، ان پر زکزہ واجب ہے، اور سلمان تجارت، جس جس تیار مال، خام مال، اور جو مال تیاری کے مراحل جس جیں وہ سب سامان تجارت جیں داخل ہیں، اور

ل، اورجو مال تیاری کے مراحل میں ہیں وہ سب سامان جارت میں داخل ہیں، اور گہری کے میں داخل ہیں، اور گہری کے میں کم شرک کے علاوہ ہر چیز جو آدی نے

#### واجب الوصول قرضول يرزكوة

ان کے علاوہ بہت ی رقیمی وہ ہوتی ہیں جو دو مروں سے واجب الوصول ہوتی ہیں۔ حفظ دو مروں کو قرض دے رکھا ہے، یا حظا مال ادھار فروخت کر رکھا ہے اور اس کی قیمت ابجی دصول ہوتی ہے، تو جب آپ ذکرہ کا حساب لگائیں اور اپنی مجو گی ایت نکالیں تو بہتر ہے ہے کہ ان قرضوں کو اور واجب الوصول رقوں کو آج بی مالیت نکالیں تو بہتر ہے کہ ان قرضوں کو اور واجب الوصول رقوں کو آج بی وصول نہیں ہوئی میں ہوئے ابجی دوہ وصول نہ ہوجائیں اس وقت تک شرعا ان پر ذکرہ تی اوائی واجب نہیں ہوئی، لیکن جب وصول ہوجائیں اس وقت تک شرعا ان پر ذکرہ کی اوائی ایک واجب نہیں ہوتی، لیکن جب وصول ہوجائیں تو جتے سال گزر چکے ہیں کی اوائی واجب نہیں ہوتی، لیکن جب وصول ہوجائیں سال کے بعد وہ قرضہ آپ کو ایک طاق اور پانچ سالوں کے بعد وہ قرضہ آپ کو داپس طا، تو اگرچہ اس ایک لاکھ روپ پر ان پانچ سالوں کے دوران تو ذکوہ کی دائی واجب نہیں تھی، لیکن جب وہ ایک لاکھ روپ وصول ہوگے تو اب گزشتہ دائی طاق ہوگے۔ وصول ہوگے تو اب گزشتہ دائی واجب نہیں تھی، لیکن جب وہ ایک لاکھ روپ وصول ہوگے تو اب گزشتہ دائی واجب نہیں تھی، لیکن جب وہ ایک لاکھ روپ وصول ہوگے تو اب گزشتہ

پانچ سالوں کی بھی زکوۃ دینی ہوگ۔ تو چونکہ گذشتہ سالوں کی ذکرۃ کیک مشت ادا کرنے میں بعض اوقات دشواری ہوتی ہے ابندا بہتریہ ہے کہ ہر سال اس قرض کی زکرۃ کی ادائیگی بھی کر دی جایا کرے۔ لبذا جب زکرۃ کا حساب لگائیں تو ان قرضوں کو بھی مجموعی الیت میں شامل کر لیا کر ہی۔

### قرضوں کی منہائی

پھر وو سری طرف یہ دیکمیں کہ آپ کے ذے وو سرے لوگوں کے کتنے قرضے ہیں۔ اور پھر مجمو کی مالیت میں سے ان قرضوں کو منہا کر دیں، منہا کرنے کے بعد جو باق نی نیت سے اوا باق نی دو قاتل ذکوۃ رقم ہے۔ اس کا پھر ڈھائی فیصد نگال کر ذکوۃ کی نیت سے اوا کر دیں۔ بہتر یہ ہے کہ جو رقم ذکوۃ کی ہے انٹی رقم الگ نگال کر محفوظ کر لیں، پھر دلی فوظ کر لیں، پھر دلی فوظ کر لیں، پھر طرف فوظ کر لیں، پھر مالی فوظ کا میں خرج کرتے رہیں۔ بہر حال ذکوۃ کا حماب لگائے کا یہ طرفیقہ ہے۔

### قرضول كى دو قشميس

قرضوں کے سلیلے میں ایک بات اور سمجھ لین چاہئے، وہ یہ کہ قرضوں کی دو قسیس میں: ایک قو معمول قرضے میں جن کو انسان اپنی ذاتی ضروریات اور ہنگائی ضروریات اور ہنگائی ضروریات کے لئے مجوراً لیما ہے۔ دو سری قسم کے قرضے وہ میں جو بڑے بڑے سرمانی وار پیداواری اغراض کے لئے میں مثلاً: فیکشیاں لگانے، یا مشینریاں خریے ایک قرضے لیتے میں یا مثلاً ایک سرمایہ دار کے باس پہلے ہے دو فیکشیاں موجود ایمی لیکن اس نے میک ہے قرض لے کر تیمری کے باس پہلے ہے دو فیکشیاں موجود ایمی لیکن اس نے میک ہے قرض لے کر تیمری لیکن کی جم کے قرضوں کو مجموعی مالیت ہے منہا کیا جائے وہ سرمایہ واروں پر ایک پینے کی بھی ذکرة داجب نہیں ہوگی بلکہ وہ لوگ دارک ہے کہ ان سرمایہ واروں پر ایک پینے کی بھی ذکرة داجب نہیں ہوگی بلکہ وہ لوگ ایک ایک کے کہ ان کے پاس جنتی مالیت کا مال

موجود ب اس سے ذیاوہ الیت کے قرضے بیک سے لے رکھے ہیں، وہ بظاہر فقراور مسکین نظر آرہا ہے۔ لہذا ان قرضوں کے منہا کرنے ہیں جی شریعت نے فرق رکھا ہے۔

### تجارتی قرضے کب منہا کئے جائیں

اس میں تنصیل یہ ہے کہ پہلی هم کے قرفے تو جموی الیت سے منہا ہوجائیں کے ادر ان کو منہا کرنے کے بعد ذکوۃ اداکی جائے گی۔ ادر دو سری هم کے قرضوں کے ادر اس میں یہ تنصیل ہے کہ اگر کمی شخص نے تجارت کی فرض سے قرض لیا، ادر اس قرض کو ایک اشیاء فرید نے میں استعمال کیا جو تکل ذکاۃ ہیں، مثلاً اس قرض سے خام مال فرید لیا، تو اس قرض کو جموی مالیت سے منہا کریں گے۔
لیکن اگر اس قرض کو ایسے اٹائے فرید نے میں استعمال کیا جو نا قاتل ذکاۃ ہیں تو اس قرض کو مجموی مالیت سے منہا نمیں کریں گے۔

#### قرض کی مثال

مثلاً ایک شخص نے بینک ہے ایک کروڑ روپ قرض کے اور اس رقم ہے اس
نے ایک پلانٹ (مشینری) باہر ہے امپورٹ کرلیا ۔۔۔ چونکہ بید پلانٹ قاتل زکوۃ نہیں
ہے اس کئے کہ یہ مشینری ہے تو اس صورت میں یہ قرضہ منہا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر
اس نے اس قرض ہے خام مال فرید لیا تو چونکہ خام مال قاتل زکوۃ ہے اس کئے یہ
قرض منہا کیا جائے گا، کیونکہ وو سری طرف یہ خام مال اوا کی جانے والی زکوۃ کی
مجموی الیت میں پہلے ہے شامل ہو چکا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نار مل تنم کے قرض تو
پورے کے پورے جموی مالیت سے منہا ہو جائیں گے۔ اور جو قرضے پیداواری
اغراض کے لئے گئے ہیں، اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر آس سے ناقال زکوۃ اٹائے فریدے
اناٹ فریدے ہیں تو وہ قرض منہا نہیں ہوگا، اور اگر قاتل زکوۃ اٹائے فریدے

#### یں تورہ قرض منہا ہوگا۔ یہ تو زکوہ نالے کے بارے می احکام تھے۔ زکوۃ مستحق کو ادا کرس

ود مرى طرف ذكرة كى ادائيل كے بارے يم بحى شريعت في ادكام بتا يہ يس مير دالد مابد حضرت موانا منتى محد شفع صاحب رحمة الله عليه فرايا كرتے ہے كه الله تعلق في فرايا كرتے ہے كہ الله تعلق في فرايا كه ذكرة تكافون نه يه فرايا كه ذكرة تكافون نه يه فرايا كه ذكرة والك فريا : آدوا المؤكلة ذكرة اداكرو لينى به ديكمو كه اس جگه به ذكرة وال كرتے كہ مح معرف باشرى الكون اس كى بدواہ نيس كرتے كه مح معرف باشرى ؟ فرية وول كركى ك حوالے كردى اور اس كى تحقيق نيس كرتے كه محتى نيس كرتے كه محتى نيس كرتے كم محتى نيس كرك يہ محرف باشرى ؟ آج به شار ادارے دنيا ميں كام كر دے يس، ان يس بهت سے ادارے اليے بھى مول كے جن يس بالوقات اس كر دے يس، ان يس بهت سے ادارے اليے بھى مول كے جن يس بالوقات اس كام نيا كہ فرايا كه ذكرة اداكرو۔ اين جو محتى ذكرة ہے اس كو اداكرو۔

مستحق كون؟

اس کے لئے شریعت نے یہ اصول مقرد فرالیا کہ ذکوۃ صرف اپنی اٹھاس کو دی
جا کتی ہے جو صاحب نصاب نہ ہوں۔ پہل تک کہ اگر ان کی ملیت میں ضودت
عد زائد ایدا سلان موجود ہے جو ساڑھے باون تولد چاندی کی قیت تک پہنچ جاتا
ہے تو بھی وہ مستحق ذکرۃ ٹیس رہتالہ مستحق ذکرۃ وہ ہے جس کے پاس ساڑھے باون
تولہ چاندی کی دائم یا تی بایت کا کوئی سلان ضودت سے زائد نہ ہو۔

مستحق كومالك بناكروس

اس میں جی شریعت کا یہ عم ہے کہ اس مستق ذکاۃ کو مالک بنا کر دو۔ اپنی دو

مستی زکوۃ اپنی ملکت میں خود مختار ہو کہ جو چاہے کرے۔ ای وجہ ہے کی بلذیک
کی هیر پر زکوۃ نہیں لگ علی، کی ادارے کے ملازمین کی تخواہوں پر زکوۃ نہیں
لگ علی۔ اس لئے کہ اگر زکوۃ کے ورایہ هیرات کرنے اور ادارے قائم کرنے کی
اجازت دے دی جاتی تو زکوۃ کی رقم سب لوگ کھائی کر ختم کر جاتے، کوئکہ اداروں
کے اندر تخواہیں بے شار ہوتی ہیں، هیرات پر خرج لاکھوں کا ہوتا ہے، اس لئے یہ
علم دیا گیا کہ فیرصاحب نصاب کو مالک بنا کر زکوۃ دو، یہ زکوۃ فقراء اور غراء اور
کروروں کا حق ہے؟ لہذا یہ زکوۃ انبی سک چین چاہیے، جب ان کو مالک بنا کر دے
دوے تو تمباری زکوۃ ادا ہو جائے گی۔

### کن رشتہ داروں کوز کوۃ دی جاستی ہے

ہے۔ البتہ یہ ضرور دیکھ لیں کہ وہ مستق ذکوۃ ہوں اور صاحب نصاب نہ ہو۔

### بيوه اوريتيم كوزكوة دينے كا حكم

بعض لوگ یہ بیجے ہیں کہ اگر کوئی خاتون بوہ ہے تو اس کو ذکوۃ ضرور دینی چاہے طلائکہ بہاں بھی شرط یہ ہے کہ وہ مستحق زکوۃ ہو اور صاحب نصلب نہ ہو۔ اگر بوہ مستحق زکوۃ ہو اور صاحب نصلب نہ ہو۔ اگر بوہ مستحق زکوۃ ہیں ہے تو محض بیوہ ہونے کی وجہ ہے وہ مصرف زکوۃ ہیں بیوہ ہونے کی وجہ ہے وہ مصرف زکوۃ ہیں بین عقی۔ ای طرح ہیم کو زکوۃ رہی اور اس کی مد کر تا بہت اچی بات ہے لیکن یہ دکھ کر ذکوۃ دینی چاہئے کہ وہ مستحق زکوۃ ہے۔ لیکن اگر کوئی ہیم ہے محروہ مستحق دروۃ ہیں وی استحق کے باوجود اس کو ذکوۃ ہیں دی وہ ستحق بین ہے ہیں اس کو ذکوۃ ہیں دی جاسح ہے تو بیتم ہونے کے باوجود اس کو ذکوۃ ہیں دی جاسح ہے۔ اس کو تا ہوں اس کو ذکوۃ ہیں دی

### بینکوں سے زکوۃ کی کوتی کا حکم

کھ عرصے سے الدے ملک میں سرکاری سطح پر ذکوۃ وصول کرنے کا نظام قائم ہے۔ اس کی وجہ سے بہت سے مالیاتی اداروں سے ذکوۃ وصول کی جاتی ہے، کہنیاں بھی ذکوۃ کاٹ کر حکومت کو ادا کرتی ہیں۔ اس کے بارے میں تحوثری می تفصیل عرض کر دیتا ہوں۔

جہاں تک بیکوں اور مالیاتی اداروں سے ذکوۃ کی کوئی کا تعلق ہے تو اس کوئی ے زکوۃ ادا ہوجاتی ہے، دوبارہ زکوۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، البتہ احتیاطاً ایسا کرلیں کہ کیم رمضان آنے سے پہلے دل میں یہ نیت کر لیں کہ میری رقم سے جو زکوۃ کئے گی وہ میں ادا کرتا ہول، اس سے اس کی ذکوۃ ادا ہوجاتی ہے دوبارہ ذکوۃ نکالنے کی ضرورت نہیں۔

اس میں بعض لوگوں کو یہ شہر دہتا ہے کہ جاری پوری رقم پر سال پورا نہیں

گزرا جب کہ پوری رقم پر زلوۃ کٹ میں۔ اس کے بارے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جر جررقم پر سال گزرنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ اگر آپ صاحب نصلب ہیں تو اس صورت میں سال پورا ہونے سے ایک ون پہلے بھی جو رقم آپ کے پاس آئی ہے اس پہ جو زلوۃ کئی ہے وہ بھی بالکل میچ کئی ہے کیونکہ اس پہلی ذکوۃ واجب ہوگئ تنی۔

### ا کاؤنٹ کی رقم ہے قرض کس طرح منہاکریں؟

البتر اگر کمی شخص کا سارا اٹالٹ بیک ہی ہی ہے، خود اس کے پاس پکو بھی مورت مورود نہیں، اور دو سری طرف اس کے اوپر لوگوں کے قریف ہیں تو اس صورت شی بیک تو تاریخ آنے پر زکرۃ کاٹ لیا ہے ملاقلہ اس رقم ہے قریف منہا نہیں اور دو سری نیادہ زکرۃ کٹ لیا ہے ملاقلہ اس رقم ہے قریف منہا نہیں آدی وہ تاریخ آنے ہے بہلے اپنی رقم بیک ہے قابل لے پاکرٹ اکاؤنٹ ہیں رکھ دے۔ بلکہ ہر شخص کو جاہئے کہ وہ اپنی رقم کرنٹ اکاؤنٹ ہی میں رکھ، سیو بھگ اکاؤنٹ میں بالکل نہ رکھ، اس لیے کہ وہ تو سودی اکاؤنٹ ہی ہی رکھ، سیو بھگ خیل زکرۃ نہیں کتی۔ بہرمال زکرۃ کی تاریخ آنے ہے پہلے وہ رقم کرنٹ اکاؤنٹ میں خیل کر دے، جب کرنٹ اکاؤنٹ میں کر کے قرض منہا کر کے زلاۃ اوا کریں۔ وہ سما حل ہے کہ وہ قص بیک کو گھ کر دے۔ وہ فض بیک کو گھ میرے اوپر زکرۃ واجب نہیں ہے۔ اگر یہ گھ کر دے دے تو قانونا اس کی رقم ہے میرے اوپر زکرۃ واجب نہیں ہے۔ اگر یہ گھ کر دے دے تو قانونا اس کی رقم ہے میرے اوپر زکرۃ واجب نہیں ہے۔ اگر یہ گھ کر دے دے تو قانونا اس کی رقم ہے میرے اوپر زکرۃ واجب نہیں ہے۔ اگر یہ گھ کر دے دے تو قانونا اس کی رقم ہے

### كمينى كے شيئرزى زكوة كاثنا

ایک سلا کین کے شیرز کا ہے۔ جب کمنی شیرز پر سالند منافع تقیم کرتی

ہ تو اس دقت دہ کہنی زکوۃ کاٹ لی ہے، لیکن کہنی ان شیزز کی جو زکوۃ کائی ہے دو اس دقت دہ کہنی زکوۃ کاٹی ہے، ملاکہ شرماً دو اس شیئرز کی فیس ویلید لا ANCE VALLE) کی بنیاد پر زکوۃ کائی ہے، ملاکہ شرماً ان شیئرز کی مارکیٹ قیست پر زکوۃ داجب ہے، لہذا فیس ویلید پر جو زکوۃ کاٹ کی کل ہو دہ تو ادا ہوگئی البتہ فیس ویلید ادر مارکیٹ ویلید کے درمیان جو فرق ہے، اس کا آپ کو اس بنیاد پر حمل کرنا ہوگا جس کی تفصیل شیئرز کی زکوۃ کے بارے شی بیان کی گئی ہے مثل ایک شیئرز کی زکوۃ ادا کردی، لبذا دس مد بی رکوۃ آپ کو الگ سے نگائی ہوگ کی تیئرز ادر این آئی ٹی بوٹ دونوں کی زکوۃ آپ کو انگ سے نگائی ہوگ کی بیش فیرد اور این آئی ٹی بوٹ دونوں کے ادر یکی صورت ہے، وہاں مارکیٹ دیلید کا حمل کرکے دونوں کے درمیان جو فرق ہے اس کی ذکوۃ ادا کرنا ضروری

### ز کو ہ کی تاریخ کیا ہونی چاہے؟

ایک بات یہ سجھ لیں کہ زاؤۃ کے لئے شرعاً کوئی تاریخ مقرر نہیں ہے اور نہ کوئی نائد مقرر نہیں ہے اور نہ کوئی نائد مقرر ہے کہ اس نبانے میں یا اس تاریخ میں ذاؤۃ اوا کی جائے، بلکہ جر آدی کی ذاؤۃ کی تاریخ جوا ہوتی ہے۔ شرعاً زاؤۃ کی اصل تاریخ وہ ہے جس تاریخ اور جس وان آدی کہل مرتبہ معاجب نعاب بنا، شا ایک فیض کم عرم الحوام کو کہل مرتبہ معاجب نعابی مرتبہ معاجب نیا تو اس کی ذاؤۃ کی تاریخ کم عرم الحوام ہوگئ، اب آئدہ جر سال اس کو کیم عرم الحوام کو اپنی ذاؤۃ کا حملب کرنا چاہئے۔ لیکن اکثر ایدا ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ یاد نہیں رہتا کہ ہم کس تاریخ کو کہل مرتبہ صاحب نصاب بینے تھے، اس لئے اس مجوری کی وجہ سے وہ اپنے لئے کوئی ایکی تاریخ ذاؤۃ کے حملب کی مقرر کر لے جس میں اس کے حملب لگانا آسان ہو، پھر آئدہ ہر مال اس تاریخ کو ذاؤۃ کا حملب کی در کر لے جس میں اس کے خملب لگانا آسان ہو، پھر آئدہ ہر مال اس تاریخ کو ذاؤۃ کا حملب کی در کر کے جس میں اس کے لئے حملب لگانا آسان ہو، پھر آئدہ ہر مال اس تاریخ کو ذاؤۃ کا حملب کی در کر کے جس میں اس کے لئے حملب لگانا آسان ہو، پھر آئدہ ہر مال اس تاریخ کو ذاؤۃ کا حملب کی در کر کے دی اس کے در کو تاریخ در ایکا آسان ہو، پھر آئدہ ہر مال اس تاریخ کو ذاؤۃ کا حملب کی در کو تاریخ در ایکا تاریخ کی در در اس کرکے ذاؤۃ ادار کر در ب

### كيار مضان المبارك كى تاريخ مقرر كر عكتي بي؟

عام طور ير لوگ رمضان المبارك من ذكوة تكالم بين اس كي وجهيه يك مدیث شریف یں ہے کہ رمغمان السارک چی ایک قرض کا ثواب سر گنا بڑھا دیا جاتا ہے، لبذا ذکوۃ بھی جونکہ فرض ہے اگر ومضان المبارک بیں ادا کرس سے تو اس كا تُواب بهى متر كنا ملي كا- بات ائي جكد بالكل درست سب ادريد جذبد بهت اجها ب، لیکن اگر کسی شخص کو اینے صاحب نصلب بننے کی تامریخ معلوم ہے تو محض اس اواب کی وجہ سے وہ شخص رمضان کی تاریخ مقرر نہیں کرسکا، لبذا اس کو جاہیے کہ ای تارخ برانی زکوة كاحب كرے البته زكوة كى ادائل بي ير كسكا ب كه اگر تحورُي تمورُي زكوة اداكر رباب تواس طرح اداكر تارب ادر باتى جويج اس كو رمضان المبارك من اداكر دے- البتہ اكر تاريخ ياد نبيں ہے تو پر منجائش ہے ك رمضان البارك كى كوئى تاريخ مقرر كرف، البته احتياطاً زياده ادا كرد، تأكه اكر تاریخ کے آگے بیکے ہونے کی وجہ سے جو فرق ہو گیا مو وہ فرق جی بورا موجائے۔ پھر جب ایک مرتبہ جو تاریخ مقرر کرلے تو پھر ہر سال ای تاریخ کو اینا حساب لگائے اور یہ دیکھیے کہ اس تاریخ میں میرے کیا کیا اٹائے موجود ہی، اس تاریخ میں نقد رقم کتن ہے، اگر سونا موجود ہے تو اس تاریخ کی سولے کی قیت لگائے، اگر شيرز بن تواي تاريخ ك ان شيرز كي قيت لكائه اگر اشاك كي قيت لاي ب تو ای تاریخ کی اشاک کی قیت لگائے اور پھر برسال ای تاریخ کو حماب کرے زکوۃ ادا کرنی جائے، اس تاریخ ے آگے بیے ہیں کرتا جائے۔

بہرصال، ذکوۃ کے بارے میں یہ تھوڑی می تفسیل عرض کردی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وآخردعواناان الحمدلله رب العالمين



تاريخ خطاب :

مقام خطاب: جامع مجدبيت المكرّم

محلثن اقبال كراجي

وتت خطاب : بعد نماز مصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نبر ۹

## لِسْمِ اللَّهِ الرَّحْانِ الرَّحْانِ الرَّحْمِمُ

# كياآب كوخيالات پريشان كرتے ہيں؟

الحمدلله نحمده ونستعینه ونستفقره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفستا ومن سیات اعمالنا من یهده الله قلامضل له ومن یضلله فلاهادی له ونشهدان لااله الاالله وحده لاشریک له ونشهد ان میبانا ومنانا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلی الله تمالی علیه وعلی آله واصنحایه وبارک وسلم تسلیماً گفیرًا کثیرا،

امايعدا

#### بُرے خیالات، ایمان کی علامت

علیہ وسلم! بعض اوقات المرے ول من ایسے وسوے اور خیالات آتے ہیں کہ ان خیالات کو زبان پر لانے کے مقابلے میں ہمیں جل کر کو کلہ ہو جانا زیادہ پندے یعن ان خیالات کو زبان سے فاہر کرنا آگ میں جل جائے ہے زیاوہ بڑا لگتا ہے۔ اس کے جواب میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ایمان کی علامت

#### شيطان ايمان كاچور ہے

حطرت حاجی امداد الله صاحب مهاجر کی رحمة الله علیہ نے اس کی تشریح کرتے ہوئے قربایا کہ یہ "وسوس ڈالآ ہے۔ اور شیطان کا عمل ہے کیونکہ شیطان ہی انسان کے دل میں یہ وسوس ڈالآ ہے۔ اور شیطان ایمان کا چور ہے، یہ تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالٹ چاہتا ہے، چور اور ڈاکو اس گھر میں ڈاکہ ڈالے گاجس گھر میں دولت ہو، اگر دولت ہو، اگر دولت ہو، اگر دولت ہو، اگر دولت تمہارے دل میں وسوسے ڈالل رہا ہے اور تمہارے دل میں داخل ہو رہا ہے یہ ایمان کی دولت نے ہوئی تو یہ ڈاکو ڈالک میں دولت نے ہوئی تو یہ ڈاکو دال میں ایمان کی دولت موجود ہے، اگر یہ ایمان کی دولت نے ہوئی تو یہ ڈاکو اس گھر میں داخل نے ہوتا، اس وجہ سے ان سے گھرانا نہیں چاہئے۔ یہ جو تم کہہ رہ بارک کر مرجانا ذیادہ پہند ہے، یہ اندر سے تمہارا ایمان پول رہا ہے، تمہارا ایمان یہ بیل رہا ہے کہ بات زبان سے ناکا تو یہ اگر دل میں ایمان نہ ہوتا تو یہ بات یہ ہوئی، اس کے حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو عین ایمان کی نامت ہے۔

### وساوس پر گرفت نہیں ہوگی

ايك وديث من جناب رسول الله صلى الله عليد وسلم في قرمايا: المحمد لله

المذی رد کید المشیطان الی الوسوسة یین الله تعالی کا فکر ہے کہ اس لے شیطان کے کر اور جال کو وسوسے کی حد تک محدود کر دیا، اس سے آگے نہیں بڑھایا۔ یہ الله تعالی کا خاص فحل ہے کہ شیطان کی تدبیر تمہارے اور اس سے زیادہ کارگر نہیں ہو بت ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے قال:

﴿ان الله تجاوز عن امتی ماوسوست به صدورها﴾

لینی اللہ تعالی نے میری امت کے دلول میں جو وسومے پیدا ہوتے :یں اس سے درگزر فرما دیا ہے اور ان کو معاف فرمادیا ہے، ان پر موافذہ نہیں ہو گا۔ البتہ عمل پر موافذہ ہوگا۔

#### عقیدوں کے بارے میں خیالات

وسوے دو هم كے ہوتے ہيں۔ ايك وسوے هقيدے كے بارے بيل ہيں،
الينى دل بيں شيطان الله تعالى كى ذات كے بارے بيں وسوسہ ڈالے يا آخرت كے
بارے بيل وسوسہ ڈالے كہ معلوم جميں كہ آئے كى يا جميں۔ اس هم كے وسوسول
كے بارے بيل تو حضور اقدس صلى اللہ عليہ وسلم نے خود فرمايا كہ جب تك تم ابنا
عقيدہ درست ركھ ك، ہجر چاہے خيالات اور وسادس كيے بھى آجائيں اس پر انشاء
الله مؤاخذہ نميں ہوگا اور نہ ان خيالات كى وجہ سے انسان كافر ہوتا ہے۔ ان خيالات
كى وجہ سے بعض لوگ يہ جھتے ہيں كہ بيل شيطان ہوگيا، بيل تو كافر ہوگيا۔ ياو
دكتے! ان وسوسول كے دل بيل آئے، سے بچھے نميں ہوتا جب تك انسان اپنے
دلكے! ان وسوسول كے دل بيل آئے، سے بچھے نميں ہوتا جب تك انسان اپنے

#### محناہوں کے خیالات

دو مرے گناہ کرنے اور فتی و فحور کرنے کے وسوے اور خیالات آتے ہیں۔
مثلاً ول میں یہ خیال آتا ہے کہ فلال گناہ کا ارتکاب کرلوں یا فلال گناہ کرلوں یا کسی
مثلاً ول میں یہ خیال آتا ہے کہ فلال گناہ کا ارتکاب کرلوں یا فلال گناہ کرلوں یا کہ
مزاد میں اللہ تعالیٰ نے فرا دیا کہ اگر محض ول میں خیال آیا ہے تو اس پر انشاء اللہ
کوئی مؤافذہ نہیں ہوگا جب تک اس خیال اور وسوے پر عمل نہ کر لو گے، ٹہذا
جب گناہ کے نقاضے اور داھے پر عمل کر لوگے تو یہ فلال گناہ کر لول تو اس کا فوری
ہے۔ اور جب بھی کی گناہ کا خیال یا وسوس آئے کہ فلال گناہ کر لول تو اس کا فوری
تو ڑیہ ہے کہ فوراً اللہ کی بناہ ما تھو کہ یا اللہ اور میں اس گناہ کا خیال آرہا ہے،
میں آپ کی بناہ چاہتا ہوں، آپ جھے اس گناہ سے بچا لیجئے۔ اس طرح اس خیال اور

### برے خیالات کے وقت اللہ کی طرف رجوع کرو

حضرت بوسف علید السلام کا دافتد قرآن کریم جس ندکور ب کد آپ آزمائش جس مبتلا ہوئے اور اس آزمائش کے بتیج جس ان کے دل جس بھی گناہ کا پکھ وسوسہ آیا اس لئے کد بہر حال آپ بھی انسان تھے لیکن اس وقت آپ نے اللہ تعلق سے یہ دعافرمائی کہ:

> ﴿ أَنْ لَا تَصْرَفَ عَنَى كَيْدُهُنَّ أَصِبُ الْيَهُنَّ وَأَكُنَّ مَنَ الجَاهِلُينَ ﴾

لین اے اللہ اگر آپ ان مور توں کے مرکو جھے دور نیس کریں گے توش بھی تو ایک انسان موں ان کی طرف ماکل مو جاتوں گا اور جالوں علی ہے موجاتوں گا، لہذا ان مورتوں کے مرکو جھے ہے دور کردیجئے۔ جب مجمی گناہ کا خیال یا گناہ کا وسوسہ اور داعیہ دل میں پیدا ہو تو فوراً اللہ تعلق کی طرف رجوع کر کے اس سے پناہ مائک لو کہ اس سے بناہ مائک لو کہ اس اللہ اسٹ فضل و کرم سے جھے اس کناہ سے محفوظ رکھتے۔ اور اس وقت اپنی است کو تازہ کر لو کہ میں گناہ کے اس دائیہ پر عمل نہیں کرو نگا۔ اگر یہ کر لوگ تو پھر انشاء اللہ بے خیالات اور وسوسے پھر بھی نقصان نہیں کرس گے۔

### نمازمیں آنے والے خیالات کا حکم

وسوے کی تیسری متم اگرچہ مباح ہے کیونکہ وہ کسی گناہ کا وسوسہ اور خیال نہیں ہے لیکن وہ خیال انسان کو کسی عبادت اورطاعت کی طرف متوجہ ہونے سے روک رہا ہے مثلاً جیسے ہی نماز کی نیت باند ھی بس اس وقت دنیا بھر کے خیالات کی کِی چلنی شروع ہو گئی۔ اور وہ خیالات جائے گناہ کے خیال نہ ہوں مثلاً کھانے یہنے کا خیال، بوی بچوں کا خیال، این روزی کا خیال، تجارت کا خیال، یہ تمام خیالات فی نفر گناہ کے خیالات نہیں ہیں۔ لیکن ان خیالات کی وجہ سے ول نماز کی طرف متوجہ نہیں و رہا ہے اور ان خیالات کی وجہ سے خشوع میں رکاوٹ پیوا ہو رہی ے۔ چونکہ یہ خیالات جو غیرافتیاری طور پر آرہے ہیں اور انسان کے اپنے اختیار کو كوئى دخل نهيں ہے اس لئے انشاء الله ان خيالات ير كوئى كرفت اور مؤاخذہ نهيں ہو گا بلکہ معاف ہو نکے، البتہ اینے اختیار سے با قاعدہ ارادہ کر کے خیالات نماز میں مت لاؤ اور نه ول ان من لگاؤ بلكه جب الله اكبر كبد كر نماز شروع كرو تو ذبين كو نماز کی طرف متوجه کرو، جب نا پڑھو تو اس کی طرف وصیان لگاؤ اور جب سورة فاتحه یر هنی شمروع کرو تو اس کی طرف دھیان لگاؤ، بھر دھیان لگانے کے یاوجود غیرا ختیاری طور پر ذبین دو مری طرف بعثک گیااور خیالات تهیں اور چلے گئے تو انشاء اللہ ان پر گرفت نہیں ہوگی۔ لیکن جب حنبہ ہو جائے کہ میں تو بھٹک گیا تو چرووہارہ نماز کی طرف اوث آؤ اور نماز کے الفائل اور اذکار کی طرف لوث آؤ۔ بار بار یہ کرتے رہو ك تو انشاء الله في خيالات آفي كم موجاكي ك ادر اس كام ك ذريعه الله تعالى

خشوع عطا فرماوس مے۔

#### نماز کی ناقدری مت کرو

بہر طال نماز میں یہ جو خیالت آتے ہیں، بہت ہے لوگ ان ہے پریشان ہوتے ہیں اور ان خیالات کے نتیج میں بھتے ہیں کہ ہماری یہ نماز تو افحک بیشک ہے، اس میں کوئی روح اور جان نہیں ہے۔ یاد رکھتا نماز کی ایک ناقدری نہیں کرنی چاہئے۔ ارے یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور اس پر اللہ تعالیٰ کا فکر اوا کرو۔ اور ان خیالات کی وجہ ہے ای نماز کو بے کار مت مجمود یہ نماز کی توفیق تو اللہ تعالیٰ کی فحت ہے۔ اور ان فیرافتیاری خیالات کی وجہ ہے انشاء اللہ تمہاری کرفت نہیں ہوگی۔ البتد اپنے افتیارے خیالات مت کی وجہ ہے انشاء اللہ تمہاری کرفت نہیں ہوگی۔ البتد اپنے افتیارے خیالات مت

#### امام غزالى رحمة الله عليه كاليك واقعه

حضرت المام غزالی رحمة الله عليه جو بڑے ورجے کے عالم اور صوفی تھے۔ الله تعلق نے ان کو بہت او نها مقام صطفا فرمایا تھا۔ ان کے ایک بھائی تھے جو بالکال خالص صوفی مزاج آدی تھے، الم غزائی رحمة الله علیہ جب المحت فرماتے اور نماز پڑھاتے تو یہ بھائی ان کے بیچے نماز نہیں پڑھے تھے، کی نے ان کی والدہ ہے شکایت کر دی کہ یہ ان کے بیچے نماز نہیں پڑھے والدہ نے ان کو بلایا اور ان سے بوچھاکہ تم ان کے بیچے نماز نہیں نہیت پڑھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ان کی نماز تی کیا ہے، میں کا دل اور دماغ جیش اور نفاس کے مسائل میں الجمعار بہتا ہے۔ اس لئے یہ کندی نماز کا دل اور دماغ جیش اور نفاس کے مسائل میں الجمعار بہتا ہے۔ اس لئے یہ کندی نماز والدہ تھیں۔ جواب می الم غزائی رحمۃ الله علیہ کی والدہ تھیں۔ جواب میں نرمایا کہ تہمارا بھائی تو نماز کے اندر فقبی مسائل سوچتا ہے۔

اور نماز کے اندر فقہی مسلے سوچنا جائز ہے، اور تم نماز کے اندر اپنے بھائی کی عیب جو کی میں گئے رہتے ہو اور یہ دی گھتے رہتے ہو کہ اس کی نماز صحیح ہے یا غلط ہے؟ اور نماز کے اندر یہ کام میٹنی طور پر حمام ہے۔ لہذا جاؤ کہ وہ بہتر ہے یا تم بہتر ہو؟ بہر حال امام غزالی رحمة اللہ علیہ کی والدہ نے بھی یہ بات واضح فر ادی کہ نماز میں فقہی مسئلے کو سوچنا کوئی گناہ کی بات نہیں۔ لہذا اپنے اختیار سے ایسے خیالات لانا جو خود عباوت ادر طاعت کا حصہ ہیں وہ بھی نماز کے خشوع کے منانی نہیں۔

### آيات قرآني مين تدبر كاحكم

چنانچ علم ہے ہے کہ قرآن کریم پڑھے وقت قرآن کریم کی آیات بیل قدیر کرو،

فور و گار کرو۔ آب اگر آیک شخص فماز پڑھ رہا ہے اور نماز بی طاوت کے وقت
قرآن کریم کے امرار و علم کے اندر ظطان و بیچان ہے اور منہمک ہے، یہ سب جائز
ہواوت ہی کا آیک حقہ ہے۔ لہذا کوئی بھی ایسا خیال جو طاعت اور عبادت کا خیال ہوان کو اپنے اختیار ہے بھی نماز می لاسکتے ہیں۔ البتہ وہ خیالات جو طاعت اور عبادت کا حصہ نہیں ہیں۔ مشا ونیا کے بارے بی خیالات کہ کس طرح ونیا کماؤں،

مرح خرج کروں و فیرہ تو اس حم کے خیالات آپ اختیار ہے تو نہ لا کی، خود

من قرح برابر فرق نہیں پڑتا۔

ہاں! جب وحیان اس طرف آجائے کہ یہ خیالات آرے ہیں پھر بھی ان خیالات کو بال خیالات کو بال جو جائے تو این کی طرف لوث آئے۔

باتی رکھا اور ان خیالات ہے مزے لیتا رہا تو یہ ناجائز ہے۔ لہذا جب خب بو جائے تو روزارہ نماز کی طرف لوث آؤ۔

### یہ تحدہ صرف اللہ کے لئے ہے

الله عليه كا خطرت واكثر عبد الحق صاحب رحمة الله عليه كى خدمت من ايك صاحب أست الدر عرض كياكم حضرت! من بهت بريشان مول اس لئ كم ميري نمازي كنى

کام کی نہیں، جب میں تجدہ کرتا ہوں تو اس وقت دماغ میں ایسے شہوانی اور تفسانی خيالات كا جوم موتا ب كه اللمان، تو وه ميرا سجده كيا موا، وه تو وي عي عكرس مارنا ہوا۔ میں تو بہت بریشان ہوں کہ کس طرح اس مصیبت سے نجات یاؤں۔ ہارے حفرت وحمة الله عليه نے فرمایا كه تم يه جو تحده كرتے مو تمهارے خيال ميں يه كيما مجدہ ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت! بڑا نایاک اور بڑا گندہ مجدہ ہے اس لئے کہ اس میں نایاک اور کندے شہوانی خیالات آتے ہیں، حضرت نے فرمایا کہ یہ نایاک اور گندہ سجدہ تو اللہ میاں کو نہیں کرنا جاہے، اچھا ایسا کرد کم نیہ نایاک سجدہ جھے کر او اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے تو بہت یا کیزہ اور اعلیٰ فتم کا محدہ ہوتا جائے اور یہ نایاک محدہ ہے یہ مجھے نایاک کے ماضے کرلو۔ وہ صاحب کہنے گئے کہ توبہ توبہ آب کے مانے کیے مجدہ کرلوں؟ حضرت نے فرمایا کہ بس اس سے پتہ چلا کہ یہ مجدہ ای زات کے لئے ہے، یہ بیٹانی کسی اور کے سامنے جمک نہیں سکتی، طاہ اس محدہ مِس کیسے ب<sub>ک</sub>اندے شہوانی اور نفسانی خیالات کیوں نہ آرہے ہوں، لیکن بیہ چیثانی اگر بھے گی توای کے در پر بھے گی۔ اہذا یہ مجدہ ای اللہ کے لئے ہے۔ اور اگر یہ فاسد خیالات فیراختیاری طور پر آرہے ہیں تو انشاء اللہ یہ تمہارا کھے نہیں بگاڑس ك يرالله افدائي كي يبال معاف يس-

#### خیالات اور و ساوس میں بھی حکمت ہے

دیکے! اگر ہم جے لوگوں کو نماز کے اندر یہ خیالات اور وماوی نہ آئیں بلکہ بڑے خشوع کے ساتھ نماز پڑھیں کہ اللہ تعالی کے علاوہ کی اور کا خیال بی نہ آئے ، اگر ہم جیے لوگوں کو یہ مقام حاصل ہو جائے تو خدا جائے ہمارا دماغ تجبر، بجب اور خود پہندی بیں کہاں چنج جائے گا۔ اور یہ سمجھ جیٹے سے کہ ہم تو بہت اعلیٰ مقام پر چنج گئے۔ کی لے کہا ہے کہ صلی المحالک دکھنیں وانسنظر اعلیٰ مقام پر چنج گئے۔ کی لے کہا ہے کہ صلی المحالک دکھنیں وانسنظر الوحی ایک جولاے نایک مرتبد دو رکھت نماز پڑھ لی تو نماز کے بعداس انتظار الوحی ایک جولاے نایک مرتبد دو رکھت نماز پڑھ لی تو نماز کے بعداس انتظار

میں بیٹے گیاک کب اللہ تعالی کی طرف نے میرے اوپر وی آتی ہے۔ اگر ہم میں سے
بھی کمی کو خشوع و خضوع والی نماز حاصل ہوجائے تو خدا نخوات وہ تیفیری کا یا مهدی
ہونے کا وعویٰ نہ کردے۔ اس لئے اللہ تعالی ظرف دکھ کریہ مقام عطا فرماتے ہیں۔
لہذا خیالات کے آنے میں بھی اللہ تعالی کی طرف سے حکمت اور مصلحت ہے۔

### نیکی اور گناہ کے ارادے پر اجرو ثواب

بر مال اس مدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کے بیاں دل کے خیالات بر مؤاخذہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالی کی عجیب رحت ہے کہ گناہ کے بارے میں تو یہ اصول مقرر فرما دیا کہ اگر گناہ کرنے کے مارے میں خیال آیا اور شوق پیدا ہوا اور دل میں تموزا سا ارادہ مجی کر لیا کہ یہ گناہ کر لو، البتہ عزم اور پختہ ارادہ کی حد تک نہیں پہنچا تو اس پر اللہ تعالی کے بیبال کوئی چکڑ نہیں، بلکہ اگر بار بار گناہ کا خیال آتا رہا اور انسان اس خیال کو دفع کرتا رہا اور اس بے عمل نہیں کیا تو انشاء اللہ کناہ نہ کرنے یر اجر و ثواب طے گا کیونکہ گناہ کا خیال آنے کے یاد جود اس نے اپنے آپ کو الله سے بھالیا۔ اور نیک کے بارے میں یہ اصول مقرر فرمایا کہ اگر کس نیک کے بارے میں خیال آیا اور اراوہ کیا کہ فلال نیکی کر اول، اگرچہ اس نیکی کا پخت ارادہ نہیں کیا تب بھی صرف ارادے یر اللہ تعالی اجر و تواب عطاء فرائے ہیں، مشلاً یہ اراده کیا کہ اگر بھے مال مل کیا تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں انتامال صدقہ کروں گا تو اس پر بھی اس کو ثواب فے گا۔ یا مثلاً یہ ارادہ کر لیا کہ جب جہاد فی سبیل اللہ کی نوبت آئے گی تو اللہ کے رائے میں جہاد کروں گا اور شہادت کا درجہ حاصل کروں گا تو اس کے بارے میں حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالی اس کو بھی شہداء میں شار نرائے ہیں چنانچہ فرایا:

ومن سئل الشهادة بصدق قلبه كتب من الشهداءوانماتعلىفواشه

اینی اگر کوئی شخص ہے ول سے شہاوت طلب کرے کہ اے اللہ ایجے اپنے رائے میں شار فرائی ہے اپنے رائے میں شار فرائی میں شار فرائی ہے ۔ کے ، چاہ بستری اس کو موت آئی ہو۔ بہر صل نکی کے بارے میں قانون یہ ہے کہ بختہ ادادہ کرنے ہے بہر اللہ تعلق اجر و ثواب عطا فرائے ہیں۔ اور گناہ کے ائر رقانون یہ ہے کہ قانون یہ ہے کہ جب تک بختہ ادادہ نہ کرے اس وقت تک مؤاخذہ جمیں فرائے ، یہ رحت کا مطلہ ہے۔

### خيالات كى بهترين مثل

#### خيالات كالاناكناه

حطرت تعانوی رحمت الله علیه کو کمی فے خط میں لکھا کہ حطرت اجب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو طرح طرح کے خیالات آتے رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے پریشائی ہوتی ہے کہ میری نماز تو کچھ بھی نہیں۔ حصرت نے اس کے جواب میں لکھا کہ "خیالات کا آنا گناہ نہیں، خیالات کا لانا گناہ ہے" لیتنی آگر وہ خیالات خود بخود آدہے ہیں تو یہ گناہ نہیں ہے، ہاں جان ہوجہ کر ادادہ کر کے دل میں خیالات لارہے ہیں تو یہ گناہ ہے۔

#### خيالات كاعلاج

اور خیالات اور و ساوس کا علاج ہی ہے ہے کہ ان خیالات کی طرف التفات اور توجہ مت کرد، جب توجہ نہیں کرو کے تو انشاء ایشہ یہ خیالات خود بخود دور ہو جائیں گے۔ ہی اپنا کام کے جاؤ کہ جب نماز کی نیت باعد ہو تو اپنا ذہن نماز کی طرف لگاؤ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواحظ اور الخوظات میں یہ نکتہ واضح کیا ہے کہ یہ نماز بذات خود مطلوب نے، لہذا اگر فیراختیاری طور پر خیالات آرہے ہیں تو اس کی وجہ ہے نماز کی تاقدری مت کرو۔ نمازی اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نماز پر حے ہیں لیکن نماز میں مہت کی وجہ ہے نماز کی تاقدری مت کرو۔ نمازی اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نماز پر حے ہیں لیکن نماز میں مہت کی وجہ ہے نماز اس کا جواب یہ ہے کہ ہمائی! پہلے نماز اس کا جواب یہ ہے کہ ہمائی! یہ نماز اس کے قراب یہ ایک ایک طرف اور اطف آیا کرے۔ بلکہ یہ لؤ اللہ تعالی کی فیصل مزہ اور اگر مزہ نہ آئے تو اس کی وجہ سے نماز کی فضیلت میں ذرہ اللہ تعالی کی فیصل ہے اور اگر مزہ نہ آئے تو اس کی وجہ سے نماز کی فضیلت میں ذرہ برابر کمی نہیں آئی۔ اگر تم نماز کے ادکان اور اس کی شرافلہ اور اس کے آواب برابر کمی نہیں آئی۔ اگر تم نماز کے ادکان اور اس کی شرافلہ اور اس کے آواب برابر کمی نہیں آئی۔ اگر تم نماز کے ادکان اور اس کی شرافلہ اور اس کے آواب برابر کمی نہیں آئی۔ اگر تم نماز کے ادکان اور اس کی شرافلہ اور اس کے آواب برابر کمی نہیں آئی۔ اگر تم نماز کے ادکان اور اس کی شرافلہ اور اس کے آواب برابر کمی نہیں آئی۔ اگر تم نماز کے ادکان اور اس کی شرافلہ اور اس کے آواب

اگر مزہ نہ آئے تو اس میں تہارا کوئی نصان نہیں۔ اگر نماز میں مزہ آئے تو بھی نماز پڑھنی ہے، اگر مزہ نہ آئے تو بھی نماز پڑھنی ہے۔

### دل نہ لگنے کے باوجود نماز پڑھنا

بلكه أكر نماز ميں مزہ نہيں أيا اور نماز يڑھنے هيں مشقت محسوس ہوئي، ليكن اس کے باد جودتم نے نماز پڑھی تو اس پر تہمارے لئے زیادہ ثواب لکھا جائے گا۔ اس لئے ك نماز يرجع كو دل نبيل جاء رہا تھا بلك نفس شرارت كر رہا تھا ليكن تم نے زبردتی الله کی عبادت کی خاطراور اس کی اطاعت کی خاطر نفس بر جبر کر کے نماز بڑھ لی تو انشاء الله اس نماز بر تهمیں تواب زیارہ ملے گا۔ چنانچہ حضرت مولانا رشید احمہ صاحب مختگوی رحمة الله علیه فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص کو ساری عمر بھی نماز میں مزہ نہ آئے لیکن پھر بھی نماز بڑھتا رہے، نماز کو چھوڑے نہیں، بین اس کو دو یاتوں کی مبارک باد ریتا ہوں۔ ایک اس بات کی کہ جب اس کو نماز میں مزہ نہیں آیا لیکن اس کے بادجود وہ نماز پڑھتا رہا تو انشاء اللہ اس کے اجر میں اضافہ ہوگا اور اس کو ٹواب زیادہ لیے گلہ اور دو سرے اس بر کہ اگر اس کو نماز میں مزہ آتا تو یہ شبہ ہو تا کہ یہ شاید نفس کے مزے کی خاطر نماز ٹرھ رہا ہے، لیکن جب نماز میں مزہ آیا ہی نہیں تو اب یہ شائبہ ختم ہو کیا۔ لبذا معلوم ہوا کہ یہ نماز صرف اللہ کے لئے بڑھ رہا ے کوئکہ اس میں اخلاص زیادہ ہو گیا۔ اس کی وجہ سے اجر و ثواب میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس لئے اس فکر میں مت پڑا کرو کہ مزہ آیا یا نہیں، لطف آیا یا نہیں۔

### انسان عمل کامکلفہے

لوگ خلوط عن لکھتے ہیں کہ ایک نماند وہ تھا کہ ہم پہلے نماز پڑھا کرتے تھے تو بڑی عجیب و غریب کیفیت ہوتی تھی۔ دنیا و مانیما سے ہالگل بے خبر ہوجائے تھے اور اب لطف جاتا رہا اور وہ کیفیت ہاتی جمیں رعی، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ شیطان نے جھے مردود بنا دیا ہے۔ خوب سجھ لیں کہ یہ ساری کیفیات جو فیراختیاری ہیں جس کے انسان کے اختیار کو دخل جیس ہے، مرہ آیا یا جیس، یہ انسان کے اختیار کے دختیار سے باہر مکلف جی جیس اور انسان اس کا مکلف جی جیس اور انسان اس کا مکلف جی جیس۔ اس لئے کہ انسان تو عمل کا مکلف ہی دیکانی ہے کہ عمل کیایا جیس اور اگر عمل کیاتو دیکتا ہے ہے کہ یہ عمل کیایا سنت کے مطابق کیا یا جیس ؟ اور اگر عمل کیا تو محل کی افتیت حاصل ہوئی سنت کے مطابق کیا یا جیس ؟ اگر اس طرح عمل کر لیاتو چاہے کوئی کیفیت حاصل ہوئی یا جیس ؟ گر عہدہ برا ہوگے اور تمہارا وہ عمل مقبول ہوگیا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ سادی کی جیس آگر اللہ تعالی کے فضل و کرم سے عمل کی توفیق ہو رہی ہے تو اس موقوف ہے اور نہ بی اس کر اللہ تعالی کے فضل و کرم سے عمل کی توفیق ہو رہی ہے تو اس موقوف ہے اور نہ بی اگر اللہ تعالی کے فضل و کرم سے عمل کی توفیق ہو رہی ہے تو اس موقوف ہے اور نہ بی اگر اللہ تعالی کے فضل و کرم سے عمل کی توفیق ہو رہی ہے تو اس

### كيفيات نه مقصود مين نه اختيار مين مين

جو لوگ ج یا عمرہ پر حمین شریفین جاتے ہیں، عام طور ب ان پر مخلف کیفیات طاری ہوتی ہیں، مثلاً یہ بات مشہور ہے کہ جب بیت اللہ پر پہلی نظر پڑتی ہے تو اس پر گریہ طاری ہوجاتا ہے یا جنی آجاتی ہے یا کوئی دو سری کیفیت طاری ہوجاتا ہے، دفیرہ اور جب ملتزم پر چنچ ہیں تو دہل پر بھی رونا آتا ہے اور گریہ طاری ہوجاتا ہے، دفیرہ دفیرہ تو یہ سب کیفیات پیدا ہوتی ہیں اور اگر حاصل نہ ہول تو اس پر گھرانے اور ہوجا کی تو جاکیں تو یہ اور اگر حاصل نہ ہول تو اس پر گھرانے اور پر بیان ہو جاکیں تو ہار، دل گھرانے اور پر بیان ہو جاکیں گو ہار، دل بیا ج کرنے گئے، دہل تو ہمار، دل پھر ہو گیا، نہ تو ہمیں بیا، نہ ہم پر گریہ طاری ہوا، نہ آنسو نظے اور نہ بی کوئی اور کیفیت طاری ہوئی، دو بایم موجود ہو ہوئی ہوانی اثرات ایس معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اور مردورے غالب ہوگئی ہوا رہم پر شیطانی اثرات خالب ہوگئی ہوا ہم پر شیطانی اثرات خالب آگے، دفیرہ و فیرہ اس قسم کے خیالات دل میں آتے ہیں۔ یاد رکھیا اللہ خالب آگے، دفیرہ و فیرہ اس قسم کے خیالات دل میں آتے ہیں۔ یاد رکھیا اللہ خالب آگے، دفیرہ و فیرہ اس قسم کے خیالات دل میں آتے ہیں۔ یاد رکھیا اللہ خالب آگے، دفیرہ و فیرہ اس قسم کے خیالات دل میں آتے ہیں۔ یاد رکھیا اللہ خالب آگے، دفیرہ و فیرہ اس قسم کے خیالات دل میں آتے ہیں۔ یاد رکھیا اللہ خالب آگے، دفیرہ و فیرہ اس قسم کے خیالات دل میں آتے ہیں۔ یاد رکھیا اللہ خالب آگے، دفیرہ و فیرہ اس قسم کے خیالات دل میں آتے ہیں۔ یاد رکھیا اللہ دل کھیا اللہ دل کھیا اللہ دل کھیا اللہ دل کھیا۔

تعانی حمیں اس بنیاد پر رائدہ درگاہ نہیں کریں گے کہ حمییں فیراختیاری طور پر ردنا کوں نہیں آیا؟ اور نداس بات پر گرفت کریں گے۔ بشرط یہ کہ عمل صحح ہو اور جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی شقت کے مطابق ہو تو چررونا آئے یا نہ آئے، کیفیت طاری ہو یا نہ ہو لیکن افتاء اللہ، الله تعالی کے بہاں وہ جج و عمو مقول کے اور موجب اجر ہے۔

### عمل سُنت کے مطابق ہونا چاہے

صرت تعانوی رحمة الله عليه في بری وضاحت كے ساتھ يه بلت ارشاد فربائی ب كدكيفيات بر مدار بيس، بلك عمل بر مدار به اگر عمل سنت كے مطابق ب تو انشاد الله حزل بر بينج جاؤ كے -

بر مراط متعقم اے دل کے مراہ نیت

ینی اگر صراط معقم پر تبدارا قدم ہے تو اے دل ا چرتم مراه نہیں ہو سکتے، چاہے خیالات اور وسوے کی طرح کے آرہے ہوں، کیفیات طاری ہو رہی ہون یا نہ ہو ری ہوں، چاہے لذت آری ہو یانہ آری ہو۔

### ایک ریٹائرڈ شخص کی نماز

میرے صفرت ڈاکٹر عبدالحق صاحب قدس اللہ مود اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرائ آئین۔ ایک دن فرمل کے گئے کہ ایک شخص ریٹائرڈ زندگی گزار رہا ہے، کھانے پنے کو سب کچھ میشرے، بینک بیلنس موجود ہے، معاش کی اور دنیا کھانے کی کوئی ظر نہیں ہے۔ نہ اس کو طاذمت پر جاتا ہے، نہ اس کو تجارت کرئی ہے، نہ دکان کھولتی ہے۔ اس کا معمول یہ ہے کہ جیسے بی کمی نماذ کی آذان ہوئی تو آذان ہوتے ہی وہ گھرے نکل کیا، مجد میں پہنچ کر بہت الحمیتان سے ایسے طریقے سے وضو کیا اور پھر تھیۃ المسجد کی دورکعت اوا کیس اور پھر سنتیں اوا کیس اور پھر جماعت کے انتظار بیں بیٹھا ذکر کرتا رہا، جب جماعت کھڑی ہوئی تو اس نے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز اوا کی، اس کا دل اور دماغ سب نماز کی طرف متوجہ ہیں، جب وہ تلاوت کرتا ہے تو اس بی اس کو لطف آتا ہے۔ جب ذکر کرتا ہے تو اس بی لطف آتا ہے، دکوع بی بھی اور سجدے بی بھی لطف آربا ہے، اس طرح پوری نماز بہت سکون اور اطمینان کے ساتھ اوا کی، پھر بعد کی شنتی اوا کیں، اور پھر الممینان سے دل لگا کر وعا کی، پھرواپس کھر آگیا، اور پھر وسری نماز کے انتظار بیں دل لگا ہوا ہے دل لگا کر وعا کی، پھرواپس کھر آگیا، اور پھر ووسری نماز کے انتظار بی دل لگا ہوا ہے کہ کہ آؤان ہوا ور کہ مجھر جاتی ۔ایک آوی تو یہ ہے۔

#### ٹھیلہ لگانے والے کی نماز

#### ئس نماز میں روحانیت زیادہ ہے؟

چر فرمایا کہ بتاؤ ان دونوں میں سے ممل کی نماز روحانیت سے زیادہ قریب ہے؟ بظاہرید معلوم ہوتا ہے کہ پہلے مخص کی فماز میں روحانیت زیادہ ہے، اس لئے کہ وہ آذان کے دقت گرے لگا، مجد میں اگر اطمینان سے وضو کیا، تحیة المحد يرضى، سنتیں پڑھیں اور اطمینان اور خثوع و خضوع کے ساتھ نماز اوا کی۔ لیکن اللہ تعالی ے نزدیک اس دو سرے آدمی کی نماز روحانیت کے زیادہ قریب ہے۔ اگر چد اس نے حواس بانتل کی عالت میں نماز برحی- وجد اس کی بدے کر پہلے مخص کے اور کوئی ذمنہ داری نہیں تھی اور اس کے اوپر کوئی فکرات نہیں تھے۔ اس نے اپنے آپ کو مرزمه داری سے فارغ کر لیا تھا۔ اور اس کے نتیج میں اس کو نماز میں بہت لذت مجی آربی تھی اور لطف بھی آرہا تھا۔ لیکن یہ دو سمرا شخص اپنا وہ ٹھیلہ چھوڑ کر آرہا ہے جس شمیلہ پر اس کی اپن معیشت اور اس کے محروالوں کی معیشت موقوف ہے، لیکن جب الله تعالی کے دربار میں حاضری کا وقت آگیا تو وہ فسیلہ اس کو الله تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونے سے غافل نہیں کرسکا، اس شیلے کو چھوڑ کر جماعت میں آکر کھڑا موكيا اور نماز ادا كرلى - اس شخص كا عمل زياده مشقت والا اور زياده متبول اور زياده موجب اجر ہے۔ اگر چہ اس کے اوپر کیفیت طاری نہیں ہوئی اور نہ اس کو لذت آئی لیکن اس کے بنتیج میں اللہ تعالیٰ اس کے اجر و ٹواپ میں کی نہیں کریں گے۔ انشاء

#### مايوس مت ہو جاؤ

آج کل اوگ عام طور پر فیرافتیاری امور کے بیچے پڑے رہتے ہیں اور اس کی دید سے پریشان اور مایوس مو جاتے ہیں۔ اور پرمایوس کا نتیجہ یہ مو تا ہے کہ بالآخر شیطان وہ عمل چمڑوا رہتا ہے۔ شیطان اس کو یہ سکھاتا ہے کہ جب تیری نماز کی

قابل نہیں ہے تو پڑھنے ہے کیا فائدہ؟ اس گمرائی میں مبلا کردیتا ہے۔ اس لئے غیر اختیاری امور کے بیچے مت پڑد۔ اور نماز پڑھنے کا جو طریقہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا ذیا بس ای طریقے ہے نماز پڑھنے کی فکر کرد اور اپنی طرف ہے دھیان نماز کی طرف گانے کی کوشش کرتے رہو، اس کے بعد اگر کیفیت طاری ہویا نہ ہو، نماز میں لذت آئے یا نہ آئے، اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے بیاں وہ نماز مقبول ہے۔

#### وسوسول برخوش موناجام

جبر حال اس مدے میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے بتادیا کہ یہ وسوے ایمان کی علامت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے دل میں وسوسوں کے آنے کو کوئی گناہ قرار نہیں دیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس صدیث کی جو تشریح کی ہے وہ یہ کہ "ان دونوں مدیثوں میں امور غیرا فقیار یہ پر مؤافذہ نہ ہونا نہ کور ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کریے کہ ان حدیثوں میں وساوس پر مسرور ہونے کی طرف اشارہ ہے"۔ یعنی اگر دل میں وسوس آرہے ہیں مگر ان وسوسوں پر عمل نہیں ہورہا ہے تو ان وسوسوں پر فوش ہونا چاہے۔ اس لیے کہ یہ وسوس کے دل میں وسوسے آبیں آتے بلکہ صاحب ایمان کے دل میں وسوسے آتے بلکہ صاحب ایمان کے دل میں وسوسے آتے بلکہ صاحب ایمان کے دل میں وسوسے آبات کی عرب اس کے دل میں وسوسے آبات کی تقریم ہوں اس نوش ہوں ہے تجات کی تدریم کہ ان کی بھی پروانہ کرے بلکہ ان پر فوش ہو۔ ایک بزرگ کا قول نے میں اس کے قان وسوس کی فوش ہو۔ ایک بزرگ کا قول نے میں اس دیسے گانو وسوسے قالنا چھوڑ دے گانا۔

### وسوسه كي تعريف

البته يه بات ياد ركمني چاہے كه وسوسه وه ب جو خود بخود دل مي آجائے، ليكن

اپنی طرف سے سوج کر وسوسہ لاتا یا گناہ کا تصور کرتا یا گناہ کا ارادہ دل میں لاتا، یہ وسوسہ نہیں ہے۔ البقا وصوسہ نہیں ہے۔ البقا ایک علی ہے۔ البقا ایک طرف سے سوج کر قصد اور ارادہ کر کے وسوسہ نہ لاتے اور جو وسوسہ خود بخود آجائے اس کی بدواہ نہ کرے۔

#### خیالات سے بچنے کادو مراعلاج

اور یہ خیالات اور وسوت جو انسان قصد اور ارادہ کر کے دل میں لاتا ہے، اس

ے نیخے کا دو سرا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی اس شم کا خیال دل میں پیدا ہو، اس

وقت اپنے آپ کو کی اور کام میں لگ لیے۔ اس لئے کہ یہ وسوے اس طرح دور

نہیں ہوتے کہ آدی لائمی لے کر ان کے چیچے فر جائے، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ

آدی اپنے آپ کو کی اور کام میں لگالے، کی اور مشخلے میں اپنے آپ کو مشخول

کردے۔ اس کے لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعا تھین فرائی ہے وہ

دعا بھرت کیا کرے، اللہ تعالی اپنی رحمت سے ہم سب کے حق میں وہ دعا تبول

﴿اللهم اجعل وساوس قلبى خشيتكُ وذكركُ واجعل همتى وهواى فيسالحب وترضى ﴾

کیا جیب و غریب دعا ہے۔ آپ ایکی ایکی دعائمی تلفین فرما گئے کہ انسان ان کا تصور نہیں کر سکا۔ یعنی اے اندا اس کا حصور نہیں کر سکا۔ یعنی اے اندا جیرے دل میں آلے والے خیالات کو اپنی خشیت اور اپنے ذکر میں تبدیل فرماو بیخے۔ انسان کی خاصیت یہ ہے کہ اس کا دماغ کبی بھی خیالات سے خال نہیں ہو تا، کوئی نہ کوئی خیال اس کے ذہن میں ہر وقت رہتا ہے، مثلاً ہاتھوں سے بکھ کام کر رہا ہے، لیکن دماغ کبیں اور لگا ہوا ہے اور خیالات مسلسل آرہ ہیں، کوئی لحمد خیالات سے خالی نہیں ہوتا۔ لہذا یہ دعا کرو کہ یہ جو ضول خیالات آرہ ہیں جن کا کوئی فاکدہ نہیں ہوتا۔ لہذا یہ خیالات بدل کر آپ

کے ذکر اور آپ کی خشیت میں تبدیل ہوجائیں۔ جو خیال بھی آئے وہ یا تو آپ کا ہو
یا آپ کی خشیت کا ہو، آپ کی یاد کا ہو، آپ کے ساننے حاضر ہونے کا ہو، آپ کی
جنت کی نعتوں کا ہو، دونرخ کے عذاب کا ہو اور آپ کے دین کے احکام کا خیال ہو۔
اور اے اللہ اُ میرے دل کے خیالت اور میری خواہشات کا درخ موثر کر ان چڑوں کی
طرف کرو بجئے جو آپ کو پند ہوں اور دل صرف اس چڑکی طرف ما تل ہو جو آپ کو
پند ہو۔ یہ دعا نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعقین فرمائی۔ اللہ تحالی اس دعا کو ہم
سب کے حق میں تحول فرمالے۔ آئین۔

وآخر دعوانا ان الحمدللة رب العالمين



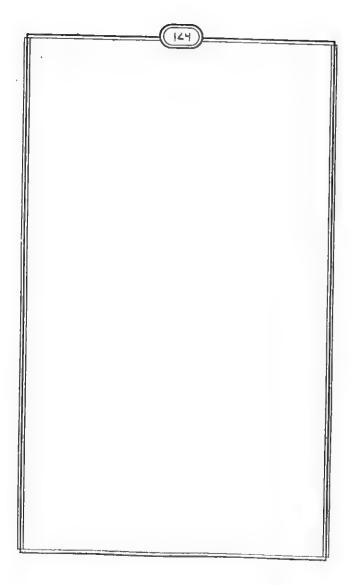



تاریخ خطاب: ۲ منی <u>۱۹۹۳ ش</u>

مقام خطاب: جامع معجد بيت المكرم

گلشن ا قبال کر اچی

وفتت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۹

### لِسْمِ اللّٰهِ الدُّظْنِ الدَّظِيْمُ

### گناہوں کے نقصانات

الحمد للله لحمده ونستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتوکل علیه ونتوکل علیه ونعوکل علیه ونعوذ بالله من شرورانفسنا ومن سیات اعمالنا من یهده الله فلا مضل له ومن یضله فلاهادی له ونشهدان لاالهالاالله وحده لا شریک له ونشهدان سیدنا وسندنا ومولانا محمداعیده ورسوله و صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کشیراً

#### امايعدا

﴿عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما انه قال له رجل: رجل قليل العمل قليل الذنوب اعجب اليكة او رجل كثير العمل كثيرالذنوب قال لااعدل بالسلامة ﴾

(كتاب الزيد لاين مبارك، بأب ماجاء في تخويف عواقب الذنوب)

#### حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهما

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كے چا ذاد بحالى تھے۔ اس لئے كه حضرت عباس رضى الله عنه حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كے چا تھے اور يه حضرت عبد الله بن عباس ان كے بيٹے تھے۔ حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كے عبد مبادك بيس به بہت كم عمر تھے، جب حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كا دصال جوا تو اس وقت ان كى عمر تقريباً دس سال متنى ليكن كم ئ کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کا بہت او نیجا مرتبہ عطا فرمایا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک مرتبہ حضور الدس صلی اللہ علیہ وسلم سنے ان کے حق میں دعا فرمائی کہ "اللهم علمه الكتاب وفقهه في اللدين" الماللة! ال كو قرآن كريم كا علم عطا فرما اور د بن مين ان كو تمجمه عطا فرما- اگزچه حضور اقدس صلى الله عليه وسلم کے وصال کے وقت ان کی عمر صرف وس سال تھی، اب وس سال کی عمری کیا ہوتی ہے، لیکن ایک طرف تو خموں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی باتیں اینے دل و دماغ بر نش کی ہوئی تھیں۔ پھر حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصل کے بعد انہوں نے سوچا کہ اب تو حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے بایجے جی، لیکن بڑے بڑے صحابہ کرام ابھی تشریف فرما ہیں، میں ان کی خدمت میں با کر نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے ارشادات ادر آپ کی احادیث حاصل کروں۔ بانجہ یہ محاید کرام کے باس جاتے اور ان کے باس جانے ك لئے سفر كرتے اور متقتي الماتے، اور اس طرح انہوں نے بڑے بڑے صحاب كرام سے علم عاصل الادراس مقام ير بنج ك آج انبيس "امام المفرين" كها جاتا ب- يعى تمام منس بن ك الم- اس لتح ك أي كريم صلى الله عليه وسلم ف ان كو وما دے دی تھی کہ اے انڈا ان کو کماب اللہ کا علم عطا فرما۔ آج تنسیر قرآن کے باب میں ان سے زیادہ قابل اعماد بات کی کی نمیں۔ یہ انبی کا قول ہے جو میں نے آب کے مانے زھا۔

# پنديده شخص کون ہے؟

وہ یہ کہ آیک شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے بوجھا کہ یہ بتاہے کہ آیک شخص علی تو محما کرتا ہے لینی نظی عبادات اور نظل نماز بہت کے بیٹی نظی عبادات اور نظل نماز بہت زیادہ نہیں پڑھتا، زیا سے آئے کئی و واجبات پر اکتفا کی ہے، نظی عبادات کے

واذکار، وظائف اور تبیتات زیادہ نہیں کرتا، لیکن اس کے گناہ بھی کم ہیں، ایسا شخص آپ کو زیادہ پیدہ ہوگا؟ یا آپ کو وہ شخص زیادہ پید ہوگا جس کی نفلی عباد تیں بھی زیادہ ہیں اور گناہ بھی زیادہ ہیں؟ مشلاً تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہے، اشراق کی نماز بھی پڑھتا ہے، اوابین بھی پڑھتا ہے، طائف اور تبیعات بھی خوب کرتا ہے، وظائف اور تبیعات بھی خوب کرتا ہے، وظائف اور تبیعات بھی خوب کرتا ہے، آپ کے نزدیک ان دونوں بیس سے کون بہتر ہے؟ پہلے شخص کا عمل کم مگر گناہ بھی کم، نزدیک ان دونوں بیس سے کون بہتر ہے؟ پہلے شخص کا عمل کم مگر گناہ بھی کم، عباس رضی اللہ عن عبارا کی گناہوں سے تفاظت کے برابر بیس کی چیز کو نہیں عباس رضی اللہ عنبہ خواط ہوجائے، یہ اتی بڑی نیت اور اتنا بڑا فائدہ ہے کہ حیال کوئی عمل اس کے برابر نہیں۔ کو تبیس کہ دنیا کا کوئی عمل اس کے برابر نہیں۔ اگر ایک شخص گناہوں سے بیخ کا انہتمام کہ دنیا کا کوئی عمل اس کے برابر نہیں۔ اگر ایک شخص گناہوں سے بیخ کا انہتمام کرے تو نفلی عبادات اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتیں۔

### اصل چیز گناہوں سے پر ہیز ہے

اس صدیت سے یہ بڑانا مقصود ہے کہ یہ جتنی نفلی عبادات ہیں، یہ اپنی جگہ پر بڑی فضیلت کی چزیں ہیں۔ ایکسن ان نفلی عبادات کے جردے پر اگر انسان یہ سوچ کہ میں تو نفلی عباد تین ہوت کرتا ہوں اور پھراس کے بیتیج ہیں گناہوں سے پر ہیز نہ کرے تو یہ بڑے دصوکے کی بات ہے۔ اصل چزیہ ہے کہ انسان اپنی زندگ کے اند رسمناہوں سے پر ہیز کرنے کی فکر کرے، گناہوں سے پر ہیز کرنے کے بعد بالفرض اگر اس کو زیادہ نفلی عبادات کرنے کا موقع نہیں مان تو اس صورت میں اس کا کوئی گھانا اور نقصان نہیں، اللہ تعالی کے بیباں انشاء اللہ وہ نجات پاجائے گا، لیکن اگر نفلی عباد تیں تو اس کی اگر نفلی عباد تیں تو وجب کرتا ہے اور ساتھ میں گڑ، بھی بہت کرتا ہے تو اس کی ایک نیات کی کوئی نداخت نہیں، کیونکہ یہ بڑا خطرناک معالمہ ہے۔

#### گناہ چھوڑنے کی فکر نہیں

آج کل الرے معاشرے میں یہ دھیان بہت کم ہوگیا ہے، جب کس کے دل میں دمین پر چلنے کا واعیہ پیدا ہو تا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس کی توفیق ہوتی ہے تو اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ مجھے کچھ و فا نف بتا دیے جائیں، کچھ معمولات سکھا دے جائمی، اور اوراد واذکار تلقین کردے جائمی اور یہ بتایا جائے کہ نفلی عبادت کیے کروں اور کس وقت کروں۔ بس چند ظاہری معمولات کی طرف توجہ ہو جاتی ہے اور پھران معمولات کو پورا کرنے میں دن رات لگارہتا ہے، لیکن اس کویہ فکر نہیں ہوتی کہ میری مج سے شام تک کی زندگی میں کتنے کام گناہ کے بورے ہیں؟ اور کتنے کام اللہ کی مرضی کے ظاف ہورہ ہیں۔اجھے فاصے بڑھے لکھے ویدار لوگوں کو ر کھا کہ وہ صف اوّل کے بابند ہی، معجد میں بابندی سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ وطائف و اوراد کے پابند ہیں، نفلی عباد تیں اور تہجہ اور اشراق کی نمازیں بھی بڑی پابندی ہے پڑھتے ہیں، لیکن ان کو اس کی فکر نہیں کہ محرکے اندر جو گناہوں کا بازار گرم ہے، اس کو تمس طرح ٹھیک کیا جائے؟اور جب بازار جاتے ہیں تو وہاں پر حلال و حرام کی فکر نہیں ہوتی، جب مختکو کرتے ہیں تو نیبت اور جھوٹ کی فکر نہیں کرتے۔ اگر ان کے مگریس تاجائز اور حرام چیزی موجود ہیں تو ان کو باہر نکالنے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ محمر میں فلمیں دیکھی جاری ہیں۔ ناجائز پروگرام دیکھے جارہے ہیں۔ گانا بجانا ہورہا ہے۔ اس کی طرف کوئی دھیان نہیں۔ البتہ وطائف کی طرف وهیان ب که کوئی وظیف بادو۔ حالاتک به کناہ انسان کے لئے مملك بن، ان سے نيخ كى فكر يمل كرنى جائے۔

# نفلی عبادات اور گناہوں کی بہترین مثال

اس کی مثال یوں سمجیں کہ یہ جتنی نفلی عبادتیں ہیں، چاہے وہ نفلی نماز ہو،

#### طالبین اصلاح کے لئے بہلاکام

آج تو معمول یہ ہے کہ جب کوئی شخص کی شخ کے پاس اصلای تعلق قائم کرنے جاتا ہے تو وہ شخ اس کو ای وقت یہ بتا دیتا ہے کہ تم یہ معمولات انجام دیا کرو، اتا ذکر کیا کرو، اتی تبیعات پڑھا کرد۔ لیکن حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ جب ان کے پاس کوئی شخص اپی اصلاح کی فرض ہے آتا تو اس کو ذکر واذکار اور تبیعات وغیرہ کچھ نہ بتاتے۔ بلکہ مب ہے پہلے اس سے یہ فرماتے کہ گاناموں کو چھوڑو۔ چانچہ اس واہ بی سب سے پہلا کام شخیل توبہ کا ہے۔ لیتی سب سے پہلے انسان اپنے تمام گاناموں سے توبہ کرے کہ یا اللہ! ہو گاناہ بھے سے پہلے ہو بھے ہیں، اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما دیجے اور آئدہ کے لئے عزم کرتا ہوں کہ میں آئدہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ مجر آئدہ کے گئدہ کے گئرہ کی گئرہ کا استعمام کرے۔ مجریہ نہیں کہ بس صرف چند مشہور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرلیا، بلکہ ہر گناہ گناہ ہر ایک گناہ کا استعمام کرلیا، بلکہ ہر گناہ گناہ ہے، ہر ایک گناہ سے بچنے کا اہتمام کرلیا، نگلہ نے ارشاد فرایا:

﴿ وَدُرُوا ظَاهُ وَالْأَلُمُ وَبِاطِنِهِ ﴾

'' وربینی ظاہر کے گناہ بھی چھوڑو اور باطن کے گناہ بھی چھوڑو''۔

آم ارشاد قرما!:

﴿إِنَّ الدِّينِ يَكْسِبُونِ الْأَلْمِ مِيْجِزُونِ مَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ﴾ (١٣٠/١٤الأمام:١٣٠) \*

"لین جو لوگ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، قیامت کے روز ان کے ان اعمال کی مزا دی جائے گی جو وہ لوگ بیال پر کیا کرتے تھے"۔

# ہر قتم کے گناہ چھوڑ دو

ادر نہ باطن کا گناہ ایسا نہیں ہے جبکی طرف سے بہ توجہی برتی جائے، نہ ظاہر کا گناہ ادر نہ باطن کا گناہ سے نہ بو کہ چند موٹے موٹے گناہ تو چھوڑ دیے، اور باتی گناہوں کے جھوڑ دیے، اور باتی گناہوں کے جھوڑ دیے، اور باتی گناہوں کے جھوڑ دنے کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے مثلاً مجلسوں میں نبیت ہو رہی ہے، ول تذاری ہو رہی ہے، دو سروں کو تکلیف پہنچائی جارہی ہے، یا وو سروں سے حسد ادر بغض ہو رہا ہے، یا ول میں تحبر بھرا ہوا ہے، بال کی محبت، جاہ کی محبت، ونیا کی محبت ول میں بھری ہوئی ہے۔ بھر تو گناہ چھوڑ تا نہ ہوا۔ ہروہ کام جس کو اللہ اور الد کے رسول صلی اللہ عاید وسلم نے گناہ قرار دیا ہے، ان کو چھوڑ تا ہوگا، اس کی فکر انسان کو ہوئی جائے۔

### بيوى بچوں كو گناه سے بچاؤ

ایک بات اور عرض کر دول کہ یہ گناہ اس دقت تک چھوٹ نہیں سکتے جب تک انسان اپنے ماحول کی در تی کی قطر نہ کرے، کوئی شخص اگر یہ چاہے کہ جن گناہوں ہے محفوظ ہو جاؤں اور بیوی بنتے غلط راتے پر جارہے ہیں، ان کی طرف کوئی دھیان اور توجہ نہ کرے۔ یاد رکھا اس طرز عمل ہے بھی بھی گناہ نہیں چھوٹ سکتے۔ اگر تم گناہ ہے بی کھی بھی گناہ نہیں تو دہ خواب ہے اور بیوی بنتے غلط راتے پر جا رہے ہیں، اور حمیس ان کی فکر نہیں تو دہ بیوی بنتے ایک نہ ایک دن حمیس ضرور کرہ ہے۔ اندر جانا کردیں گے۔ اس لئے انسان کے لئے فود گناہوں ہے بی جن اختا فرور کے ان انہان میری بنوں کو بھی بیانا ضروری ہے۔ اور ہروقت دھیال اور فکر ہوئی ہے۔ کہ بیوی بنتے کی وقت دھیال اور فکر ہوئی ہے۔ کہ بیوی بنی کی وقت دھیال اور فکر ہوئی ہے۔ کہ بیوی بنی کی وقت دھیال اور فکر ہوئی ہے۔ کہ بیوی بنی کی وقت کی اندر جانا ہے۔ انہ ہوگا کی اندر جانا

#### خواتین کے کردار کی اہمیت

اس معالمے میں خواتین کا کردار بہت اجمیت رکھتا ہے، اگر خواتین کے دل میں یہ اُر ہو ہے کہ جسر اپنی زندگ اور ار اللہ کے دسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دائر ہوتی اور گزار ہے اور گزار ہے بہنا ہے تو بائر گروں کا ماحول درست ہو جاے اس لئے کہ عورت گر کی جدر بوتی ہے، اگر عورت کے دل میں اللہ کی اطلات اور اللہ کے دسول صلی اللہ حیہ وسلم کی اطاعت کا دائے اور جذبہ بیدا ہو جاتے تو پورا گورت کا یہ حال ہو کہ اس کو بردے کی کوئی خورت کا یہ حال ہو کہ اس کو بردے کی کوئی خورت کا یہ حال ہو کہ اس کو بردے کی کوئی اس میمک ہے تو اس کا میجہ یہ ہوگا کہ خرکا ماحول خواب ہو گا۔ اس کے خواتی بی اور فضولیات میں میمک ہے تو اس کا میجہ یہ ہوگا کہ کھرکا ماحول خواب ہو گا۔

### نافرمانی اور گناه کیاچیز ہیں؟

یہ کناہ کیا چیز ہیں؟ اور گناہوں کے عواقب اور انجام کیا ہوتے ہیں؟ پہلے اس کو سجستا ضروری ہے۔ گناہ کے معنی ہیں "نافرمانی" مثلاً تمہارے ایک بڑے نے تہیں تکم دیا کہ یہ بڑے نے کہا کہ اس طرح کرہ اور تم کہو کہ جس یہ کام ضرور کروں گا۔ یہ بڑے اس بات نے ماننا "نافرمانی" کہا تا ہے اگر یہ "نافرمانی" اللہ تعالی اور اللہ کے رسول کی بات نے ماننا "نافرمانی" کہا تا ہے اگر یہ "نافرمانی" اللہ تعالی اور اللہ کے رسول کی بات نے مان کی دیائے تو ای کا نام "کناہ" ہے۔ اور اللہ تعالی کی نافرمانی کے اثرات اتنے دور رس اور استے خراب اور بڑے ہیں کہ ان کا اندازہ کی نام شکل ہے۔

## گناه کی پہلی خرابی"احسان فراموشی"

گناہ کی سب سے پہلی خرابی "احسان فراموثی" ہے، اس لئے کہ جس محن نے انسان کو وجود بخشا ہے اور ہروقت انسان اس کی نعتوں بیل غرق ہے، سر سے کے کہ پاؤں تک اللہ تعالیٰ کی نعتیں اس کے اوپر میڈول ہیں۔ جم کے ایک ایک عضو کو لئے کر اندازہ کرد کہ اس کی کتی قیمت اور کتی اہمیت ہے۔ چونکہ یہ نعتیں مفت فی ہوئی ہیں اس کئے دل میں ان کی کوئی وقعت اور قدر ہمیں۔ خدا نخوات آگر کسی وقت ان اعضاء میں سے کی ایک عضو کو بھی نقصان پینچ جائے، تب پتہ چلے کہ یہ کتی بڑی نعت ہے۔ یہ آگھ کتی بڑی نعت ہے۔ یہ کان کتی بڑی نعت ہے۔ یہ کان کتی بڑی نعت ہے۔ یہ صحت کتی بڑی نعت ہے۔ یہ کان کتی بڑی نعت ہے۔ یہ صحت کتی بڑی نعت ہے۔ یہ مرد جو جس سے کتی بڑی نعت ہے۔ یہ مرد وقائی لیا ہے، اس کا نعتوں نے جس میں وُھائی لیا ہے، اس کا نعت ہے۔ تو جس عظیم محن اور منعم کی نعتوں نے جس میں وُھائی لیا ہے، اس کا نعت ہے۔ تو جس عظیم محن اور منعم کی نعتوں نے جس میں وُھائی لیا ہے، اس کا نعتوں نے جس سے کتن بڑی نوب اس کا کو سے جس سے کتا ہوں کا نعتوں نے جس سے کتا ہوں کا کھی نعتوں نے جس سے کتا ہوں کی نعتوں نے جس سے کتا ہوں کو بھی نوب کر کو کہ کی نعتوں نے جس سے کتا ہوں کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کھی نعتوں نے جس سے کتا ہوں کا کہ کو کہ کو کھی نعتوں نے جس سے کتا ہوں کا کھی کھی نعتوں نے جس سے کتا ہوں کھی نعتوں نقص کے کتا ہوں کی نعتوں کے کہ کہ کی کو کہ کو کھی کو کھی کھی کھی کی کو کھی کھی کو کھی کی کو کھی کو کھی کی کھی کھی کو کھی کی کھی کی کھی کھی کی کھی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کھی کی کو کھی کو کھی کی کو کھی کو کھی کی کو کھی کے کھی کو کھی کی کو کھی کو کھی کی کی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کے کھی کے کو کھی کی کو کھی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کو کھی ک

صرف یہ کہنا ہے کہ تم لوگ صرف چند باتوں سے پر بیز کرلو اور باز آجاؤ۔ لیکن تم سے اتنا چھوٹا ساکام نہیں ہوتا۔ لہذا 'گلناہ'' کی سب سے پہلی خرابی احسان فراموشی، نافشری اور محس کا حق اوا نہ کرتا ہے۔

# گناه کی دو سری خرابی "ول پر زنگ لگنا"

اوجمناه" کی دو مری خرابی ہے ہے کہ صدیث شریف میں نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان پہلی مرتبہ گناہ کر تا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ
لگا دیا جاتا ہے۔ اس نقطے کی حقیقت کیا ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانے ہیں۔ اور
جب دو سرا گناہ کر تا ہے تو دو سرا نقطہ لگا دیا جاتا ہے، جب تیسرا گناہ کر تا ہے تو تیسرا
نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اگر اس دوران وہ توبہ کر لے تو یہ نقطے منادہ جاتے ہیں، لیکن
اگر وہ توبہ نہ کرے بلکہ مسلسل گناہ کر تا رہے اور گناہ کر تا ہی چلا جائے تو آبستہ وہ سیاہ نقطے اس کے پورے دل کو گھر لیتے ہیں اور پھروہ نقطے ذبک کی صورت
آبستہ وہ سیاہ نقطے اس کے پورے دل کو گھر لیتے ہیں اور پھروہ نقطے ذبک کی صورت
اضیار کر لیتے ہیں اور دل کو زنگ لگ جاتا ہے، اور جب دل کو ذبک لگ جاتا ہے تو
امن کے بعد اس کے اندر حق بات مانے کی صلاحیت ہی نہیں رہتی، پھر اس پر
غفلت کا وہ عالم طاری ہو تا ہے کہ پھرگناہ کے گناہ ہونے کا احساس مث جاتا ہے اور
گزاہوں کے مفاسد کا ادراک اور احساس ختم ہوجاتا ہے، گویا کہ انسان کی عقل ماری

#### گناہ کے تصور میں مؤمن اور فاسق کا فرق

ایک روایت میں حفرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ مؤمن جو ابتک میں کہ وہ مؤمن جو ابتک گناہ کا عادی نہیں ہے وہ گناہ کو ایسا سجھتا ہے جیسے پہاڑ اس کے سرپر کو نے فوالا ہے، اور فاس دفاجر گناہ کو اتنا ہاکا اور معمولی سجھتا ہے جیسے کوئی تھی ناک پر آکر بیٹے گئی اور اس نے ہاتھ مار کر اس کو اڑادیا۔ بینی وہ گناہ کو بہت معمولی سجھتا

ہے اور اس کے کرنے کے بعد اس پر اس کو کوئی ندامت اور شرمندگی نہیں ہوتی۔
لیکن ایک مؤمن جس کو اللہ تعالی نے ایمان کی برکات عطا فرمائی میں وہ گناہ کو ایک
پہاڑ تصور کرتا ہے، اگر غلطی سے کوئی گناہ مرزد ہو جائے تو اس کے سرپر ایک پہاڑ
ثوث پڑتا ہے، جس کے نتیج میں وہ غم اور صدمہ میں جبّلا ہو جاتا ہے۔

## نیکی چھوٹنے پر مؤمن کاحال

گناہ تو دور کی بات ہے اگر ایک مؤمن کو نیکی کرنے کا موقع لے مگروہ موقع ہاتھ سے فکل جائے تو اس کی وجہ سے بھی اس پر غم کا پیاڑ ٹوٹ پُر تا ہے کہ ہائے بھے نیکی کرنے کا یہ موقع طا تھا مگر افسوس کہ جھے سے یہ موقع چھوٹ گیا۔ اس کے بارے میں موانا روی رحمۃ اللہ علیہ فراتے ہیں ۔

> بر دل مالک بزاران هم بود کر زباغ دل خلائے کم بود

اگر سالک کے دل کے باغ میں ہے آیک تکا ہی کم ہوجاتے لین نکی کرنے کے مواقع لیے نکی کرنے کے مواقع لیے تھے گران میں ہے کمی وقت آیک نکی نہ کر سکا تو اس وقت سالک کے دل پر غم کے ہزارہا پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں کہ افسوس جھے ہے یہ نکی چھوٹ گئے۔ جب نکی چھوٹ پر اتنا صدمہ ہوتا ہے تو گناہ سرزد ہوجانے پر کیا صدمہ نہیں ہوگا؟ بلکہ اس ہے کہیں زیادہ صدمہ ہوگا۔ اللہ تعالی اس صالت ہے بچائے کہ جب کناہوں کی دجہ دل پر نقط گئے چلے جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ کو اتنا معمولی سجمتا ہے بھے کھی ناک پر آگر بیٹی اور اس کو اڑا دیا اور اس کناہ پر کوئی صدمہ اور غم بی نہیں ہوتا۔ بہر صال گناہوں کی ایک شرابی ہے کہ وہ انسان کو صدمہ اور غم بی نہیں ہوتا۔ بہر صال گناہوں کی ایک شرابی ہے کہ وہ انسان کو عناف بیا در ہے جی اور اس کے ذریعہ دل پر پردے پڑ جاتے ہیں۔

# گناه کی تیسری خرابی "ظلمت اور تار کی"

چ تکہ ہم لوگ مناہ کے ماحول کے عادی ہو بچے ہیں، اس وجہ ہے ان گناہوں کی ظلمت اور الی ظلمت اور الی ظلمت اور الی کراہیت ولوں ہے مث ولئ ہے، ورنہ ہر گناہ ہیں الی ظلمت اور الی کراہیت ہے کہ اگر اللہ تعالی صحح ایمان کائل عطا فرمائے تو انسان اس ظلمت اور علیہ فراہیت کو ہرواشت نہ کر سکے۔ حضرت مولانا محمد یعتوب صاحب نائوتوی رحمہ اللہ علیہ فرمائے ہیں کہ ایک مرتبہ ظلمی ہے کی موقع پر حرام آمدنی کا ایک فقہ منہ میں چلا گیا، جس کی وجہ یہ چیش آئی کہ ایک صاحب نے دعوت کی، ان کے بہاں کھلنے کے لئے چلے گئے، بعد میں پتہ چلا کہ اس کی آمدنی حرام کی تھی، فرمائے تے کہ دو ہینے کی ظلمت اپنے دل میں محموس کرتا رہا، اور اس ظلمت کا بہتے ہیں اربار دل میں گناہ کے والیے اور تقاضے پیدا بید سب ایک گناہ کا اگر قطان راس کی ظلمت کا بوت کہ قاضا ہو تا کہ قلان گناہ کرلوں، بھی نقاضا ہو تا کہ قلان گناہ کرلوں، بھی نقاضا ہو تا کہ قلان گناہ کرلوں، بھی نقاضا ہو تا کہ قلان گناہ کرلوں، یہ سب ایک گناہ کا اگر تھا اور اس کی ظلمت تھی۔

#### گناہوں کے عادی ہوجانے کی مثال

ہمارے داوں میں ان گناہوں کی قامت اور کر اہیت اس لئے محسوس نہیں ہوتی کہ ہم ان گناہوں کے عاوی ہو چھے ہیں۔ اس کی مثال یوں مجھیں جیسے ایک بد بودار گھر ہو اور اس گھر میں تعنی ایٹھ رہا ہو، سزی ہوئی انجاء اس گھر میں تعنی باتھ رہا ہو، سزی ہوئی آئیا اس گھر میں لئے اندر جاکر ذرا ہوں۔ اگر ہاہر ہے کوئی شخص اس گھر کے اندر جائے گاتو اس کے لئے اندر جاکر ذرا در بھی کھڑا ہو تا مشکل ہو گا۔ لیکن ایک شخص ای بدیوداد مکان کے اندر تی رہتا ہے تو اس کو بدیو کا احساس نہیں ہوگا اس لئے کہ وہ بدید کا عادی ہوچکا ہے اور اس کے اندر خوشبو اور بدیو کا احساس نہیں ہوگا اس لئے کہ وہ بدید کا عادی ہوچکا ہے اور اس کے اندر خوشبو اور بدیو کی شخص اس سے کہ کہ تم استے گندے اور بدیودار مکان بی

رہتے ہو تو وہ اس کو پاگل کہے گا اور کہے گا کہ میں تو بہت آرام ہے اس مکان میں رہتے ہو تو وہ اس کو پاگل کہ فی اور بہت آرام ہے اس بدید کا علای ہوں، جمعے تو بہاں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اس بدید ہے محفوظ رکھا ہے بلکہ خوشبو والے ماحول میں رکھا ہے، اس کا تو یہ حال ہوگا کہ اگر دور سے ذراس بھی بدید خوشبو والے ماحول میں رکھا ہے، اس کا تو یہ حال ہوگا کہ اگر دور سے ذراس بھی بدید آبات تو اس کا دماغ خراب ہوجائے گا۔ اس طرح جو لوگ صاحب ایمان میں اور جن کا سید تقویٰ کی وجہ سے آئینہ کی طرح صاف شفاف ہے، ایسے لوگ گناموں کی جمری بڑی خلمت اور کراہیت کا پیدا ہونا ہے۔ جمر حال، گناموں کی تیمری بڑی خرابی اور اگراہیت کا پیدا ہونا ہے۔

### گناهول کی چوتھی خرابی "عقل خراب ہونا"

گناہوں کی چوتھی خرائی ہے ہے کہ جب آدی گناہ کرتا چا جاتا ہے تو اس کی عقل خراب ہوجاتی ہے اور اس کی مقل مراب ہوجاتی ہے اس کی فکر اور سجھے غلط رائے پر چواتی ہے اور پھرا چھی بات کو برا اور بری بات کو اچھا تھے گئا ہے، اگر اس کو صحح بات بھی نری ہے مجھائ تو وہ اس کے دماغ میں نہیں اترتی۔ اس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالی عمراہ کردے اس کی ہدایت کا کوئی راست نہیں ہے، اور اللہ تعالی کسی کو بے وجہ مراہ نہیں کرتے بلکہ جب کوئی شخص گناہ اور نافربائی کرتا بی چا جاتا ہے تو پھران گناہوں کی نحوست ہے ہوتی ہے کہ پھر سمجے بات کا مراہ کی سمجھ میں آتی می نہیں۔

#### گناہ نے شیطان کی عقل کواوندھا کردیا

دیکھتے! یہ البیس اور شیطان جو گناہ کا مرچشہ اور گناہ کا موجد اور بانی ہے۔ کونکہ سب سے پہلے اس دنیا بی گناہ کو اس نے ایجاد کیا، خود بھی گناہ بی مبتلا ہوا اور معرت آدم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پنجبر کو بھی بہکا گیا، اور اس گناہ کرنے ک نتیج میں اس کی عقل اوند ھی ہوگئی۔ چنانچہ بب اللہ تعالی نے اس کو حعرت آدم علیہ اللہ تعالی نے اس کو حعرت آدم علیہ اللہ علی مائے کے بجائے عقلی دلیل چیش کرنی شروع کردی کہ آپ نے بھے آگ ہے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی اس حیار کیا ہے۔ یہ دلیل بظاہر تو بڑی اچھی ہے کہ آگ افضل ہے، اور مٹی اس کے مقابلے میں مفضول ہے لیکن اس کی عقل میں یہ بات نہیں آئی کہ آگ کو پیدا کرنے واللہ بھی وہی ہے، جب بنانے واللہ تھم کرنے واللہ بھی وہی ہے، جب بنانے واللہ تھم دے دی رہا ہے کہ آگ کو جہا اور مٹی کو جبوہ کرے، تو چر آگ کی فضیلت کہاں گئ اور مٹی کی مفضولت کہاں گئ جمید ہیں یہ بات نہ آئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اور مٹی کی مفضولت کہاں گئ جمید میں یہ بات نہ آئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ملا ہوا ہے، انسان کے لئے بھی اور شیطان کے لئے بھی، اگر وہ عقل کو صحح استعمال کی جاند تعالی کے بہاں تو یہ کا دروازہ تو کہ کہا ہوا ہے، انسان کے لئے بھی اور شیطان کے لئے بھی، اگر وہ عقل کو صحح استعمال کرے اللہ تعالی ہے کہد دیا کہ جھے سے فلطی ہوا ہے، مانسان کے لئے بھی ہو گئی جھے معاف کروہ، اب آج بھی کہیں گئی تیار نہیں۔

#### شيطان كي توبه كاسبق آسوز داقعه

میں نے اپ شخ ہے ایک قصد سنا، اگر چہ بظاہر اسرائیلی واقعد ہے لیکن پڑا سبق
آموذ واقعہ ہے۔ وہ یہ کہ جب حضرت موئی علیہ السلام اللہ تعالیٰ ہے ہم کلائی کے
لئے کوہ طور پر تشریف لے جانے گئے تو رائے میں یہ شیطان ال گیا۔ اس نے کہا کہ
آپ اللہ تعالیٰ ہے ہم کلام ہونے کے لئے تشریف لے جارہ میں تو ہمارا ایک ہموٹا
ساکام کردیں، حضرت موئی علیہ السلام نے بوچھا: کیا کام ہے؟ شیطان نے کہا کہ ہم
تو اب رائدہ درگاہ اور مردود اور ملحون ہوچھے ہیں کہ اب تو ہماری تجات کا کوئی راستہ
نظر نہیں آرہا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لئے سفارش فرمادی کہ ہمارے لئے
بھی توبہ کا کوئی راستہ بل جائے اور نجات کی کوئی صورت نکل آئے۔ حضرت موئی علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت اچھا۔ جب حضرت موئی علیہ السلام کوہ طور پر پنچ،
علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت اچھا۔ جب حضرت موئی علیہ السلام کوہ طور پر پنچ،

وہاں یہ امد حالیٰ ہے ہم عالی ہوئی لیکن س دوران شیطان کی بات پہنچانا بھول گئے۔ جب وابس سنے کے و خود اللہ علی نے یاد والتے ہوئے فرایا کہ تہیں کمی ۔ اُ کوئ بیغام دیا تھا کا اس وقت حضرت موٹی علیہ السلام نے قرمایا کہ بان یا اللہ أجس بحول كيا- رائة يس بحيد البيس الما تعااور برى يريثاني كااظهار كررما تعا، اوريه التجاكر رہا تھا کہ عمارے لئے بھی نجات کا کوئی ماست فکل آئے۔ اے اللہ ا آپ تو رحیم و كريم بين، هر ايك كو معاف فرما ويتي بين، وه أوبه كر رما ب تو اس كو أيمي معاف فراوس - الله تعالى نے فرایا كه بم نے كب كباك توب كا وروازه بار يه بم تو معاف کرنے کو تیار ہیں۔ اس کو کبدو کہ تیری توبہ قول ہو جائے گی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس دلت ہم نے تجھ سے کہا تھا کہ آن کو مجدہ کر لے، اس ولت تونے اری بات نہیں مانی، اب بھی معالمہ بہت آسان ہے کہ اس کی قبر پر جاکر سجدہ کر ہے، ہم تہمیں معاف کرویں گے۔ حضرت مویٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ معالمہ و ببت آسان بوگیا۔ چنانچہ یہ یغم لے کر واپس تشریف لائے۔ رائے میں پھر شيطان سے طاقات : وئي، يوجهاك مبرى معافى كاكيا موا؟ حضرت موى عليه السلام في اس بے فرایا کہ تیرے معالمے میں آواللہ تعالی نے بڑا آسان راستہ بنا ایا اس وقت تجد سے یہ نظمی مولی تھی کہ تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، اللہ تعالی نے فرمایا کہ اب و آم کی قبر کو سجدہ کر لے تو تیرا کناد معاف ہوجائے گا۔ جہاب می شیطان نے فوراً كماك واه بحال اجس نے زندہ كو تجدہ كيا نہيں، اب مردے كو كيے تجدہ كرلول؟ اوراس کی تبر کو کیے حدہ کر اول؟ یہ مجھ سے نہیں ہو سکا۔ یہ جواب اس لئے دیا کہ عقل النی ہوگئی تقی۔ بہر حال، گناہ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ انسان کی عقل کو او ندھا کر دیتا ہے اور انسان کی نمت ماری جاتی ہے اور پھر صحیح بات انسان کی سمجھ میں نيس آتي-

# تهبيں حکمت پوچھنے کا اختیار نہیں

جن منابول كو قرآن و مديث في صراحاً كل الفاظ من حرام قرار دے ريا ب، ان میں جو لوگ مبتلا ہیں ان سے جاکر اگر کہا جائے کہ یہ گناہ حمام ہیں، تو وہ فوراً اس کے خلاف عقلی تلویلیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے خلاف عقلی دلائل دیتا شروع كردية ين كريه كال كول حام قرار دواكيا ب؟ ال عن تو فلال فاكره ب، اس میں تو فلال مصلحت ب، اس کو حمام قرار دینے میں کیا مصلحت اور حکمت ب؟ الي اوكول س كولى يه ويقع كم تم اس دنياش خدا ين كر أئ مو يا بنرب ين كر آئ مو- اگر تم بدے بن كر آئے مو تو تم النے اس اعتراض كو النے طازم کے اعتراض پر بی قیاس کر لوجس کو تم نے اپنے محری طازم رکھا ہے۔ مثلاً آپ نے محر کا سودا سلف لانے کے لئے ایک شخص کو لمازم رکھا، اب آپ نے اس لمازم ے کہا کہ بازاد جاکر اسٹے ردیے کی فلال چیز ٹری کر لے آؤ، اب لمازم یہ کہنے گھے كريبل مجع يه بناؤك يه سودا سلف محد على كول مكوايا جارباب؟ اور اتى مقدار میں کیوں منگوایا جارہا ہے؟ اور اس فضول خرجی کی کیا حکمت ہے؟ پہلے مجھے یہ باؤ۔ اگر ایک ملازم اس طرح مارے کاموں کی حکمت اور مصلحت بوجھے تو ایسا ملازم اس لائق ہے کہ اس کاکان چڑ کر المازمت سے الگ کردیا جائے اور گھرے باہر فکال دیا جلے، اس لئے کہ اس ملازم کو یہ حق عی نیس پنچا کہ وہ یہ بعد کم یہ چر کیوں منگوائی جارہی ہے؟ اس کو لمازم اس لئے رکھاہے کہ جو کام اس کو بتا دیا جائے وہ کام ے، سجھ میں آئے تو کرے، سجھ میں نہ آئے تو کرے، یہ بے ماازم۔ اور کاموں کی مصلحت اور حکمت بوچمنا لماذم کا منصب نہیں ہے۔

تم ملازم نہیں، بندے ہو

ایک طازم جس کو تم نے آٹھ کھنے کے لئے طازم رکھا ہے، وہ طازم تمبارا ظام

نہیں ہے، تم لے اس کو پیدا نہیں کیا، وہ تمہارا بدہ نہیں ہے اور تم اس کے خدا نبیں ہو۔ بلکہ صرف وہ تمہارا تخواہ وار ملازم ہے، وہ اگر تم سے تمہارے کامول کی حكت اور مصلحت يوچينے لكے تو وہ خمبيں كوارا نه ہو۔ ليكن تم الله تعالى كے ملازم نہیں ہو، نہ غلام ہو، بلکہ اللہ کے بندے ہو، اس لے تمہیں بیدا کیا ہے۔ وہ اگر تم ے یہ کہتا ہے کہ تم فلال کام کرو تو تم یہ کہتے ہو کہ پہلے ہمیں وجہ بتاؤ، حکمت اور مصلحت بناؤ؛ کھریں یہ کام کروں گا۔ تو یہ حکمت اور مصلحت کا مطالبہ اتنی ہی بڑی حماقت ب جتنی بڑی حماقت وہ طازم کر رہاتھا، بلکہ اس سے بڑی اور بدتر حماقت ہے، کیونک وہ طازم تو چر بھی انسان ہے، اور تم بھی انسان مو وہ بھی عمل رکھتا ہے، تم بھی عقل رکھتے ہو، اس کی اور تمہاری عقل برابر ہے۔ لیکن اللہ تعالی کی حکمت اور مصلحت کہاں، اور تہاری یہ چموٹی می مثل کہاں؟ دونوں کے درمیان کوئی نبت نہیں۔ پھر بھی تم حکمت اور مصلحت کا مطالبہ کر رہے ہو کہ اس تھم شرعی میں کیا تصلحت بي بيلي حكت اور معلمت بآؤ، تب عمل كري م ورنه نبيل كري مے۔ وجہ اس مطالب کی یہ ہے کہ عمل اور هی مو چکی ہے اور گناموں کی کثرت نے عقل کو او ندھاکر دیا ہے۔

#### محموداوراياز كاعبرت آموزواقعه

میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحق صاحب قدس اللہ سموں نے ایک واقعہ سایا تھا ہو بڑی عبرت کا اور بڑا سبق آسوز واقعہ ہے۔ فرمایا کہ محمود غزنوی جو مشہور فاتح اور بادشاہ گزرے ہیں، ان کا ایک چمیٹا اور لاڈل فلام تھا "ایاز" ۔ چونکہ یہ "ایاز" بادشاہ کا چیٹا تھا، اس لئے اس کے بارے میں لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ بادشاہ کا منہ چھا فلام ہے، اور محمود غزنوی اس فلام کو دو سرے بڑے بڑے لوگوں پر ترجے دیتا ہے۔ واقعہ بھی یکی تھا کہ محمود غزنوی بڑے بڑے وزیروں اور امیروں کی بات آتی نہیں مانیا تھا جشی ایاز کی بات مانی تھا۔ محود غزنوی نے جاہا کہ ان وزراء اور امراء کو دکھاؤں کہ تم میں اور ایاز میں کیا فرق ہے؟ چنانچہ ایک مرتبہ ایک بہت بڑا قیتی ہیرا کہیں ہے تھنے میں محمود فزنوی کے پاس آیا، یہ بیرا بہت جمتی اور بہت خوبصورت اور بہت شاندار تھا، بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا، سب نے اس تیتی ہیرے کو دیکھا اور اس کی تعریف کی، اس کے بعد محمود غرنوی نے وزیراعظم کو این قریب بلایا اور اس سے بوچھا کہ تم نے یہ بیرا ریکھا، بہ ہیرا کیا ہے؟ وزیر اعظم نے کہا کہ مرکارا یہ بہت لیتی ہیرا ہے اور پوری دنیا میں اس کی نظیر موجود نہیں، یہ بہت بڑا ہیرا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اس ہیرے کو زمین پر ٹخ كر تو ژوه وزيراعظم باته جو ژكر كمرًا موكيا اور كبا: جبال يناه أيه بهت فيتي ميرا ب، آپ کے پاس یہ یادگار تحفہ ہے، آپ اس کو تروارہے ہیں؟ میری ورخواست یہ ہے کہ آب اس کونہ تڑوائیں۔ باوشاہ نے کہا کہ اٹھا پیٹے جاؤ۔ پھرایک دو مرے وزیر کو الا اور اس سے کہا کہ تم اس کو توڑ دو، وہ وزیم بھی کمڑا ہوگیا اور کہنے لگا بادشاہ سلامت! یہ بہت قیتی بیرا ب، میری است نبیں مو رسی ہے کہ اس کو تو دول- ای طرح اس نے کئی وزراء اور امراء کو بلوایا اور اس ہیرے کو توڑنے کے لئے کہا، تحر ہر ایک نے معانی مانکی اور توڑنے سے معذرت کرلی۔

# ہیرا ٹوٹ سکتاہے، تھم نہیں ٹوٹ سکتا

آخر میں محمود خزنوی نے ایاز کو بلایا کہ ایازا اس نے کہا ہی جہال پناہ محمود غزنوی نے ایاز کو الایا کہ ایازا اس نے کہا ہی جہال پناہ محمود غزنوی نے کہا کہ یہ ہیرا رکھا ہے اس کو اٹھا کر ٹٹ کر تو ژدو ایاز نے وہ ہیرا اٹھایا اور دمین کی ٹو ڈریا اور دہ چور چور ہو گیا۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ ایاز نے وہ ہیرا تو ڈراء اور افراد کی آئی کہ ہم کے ہیرا کیوں تو ڈراء ہور دراء اور امراء صاحبان عمل جو بیہال بیٹے ہوئے ہیں۔ ان سے جب ہیرا تو ڈرنے کے لئے کہا تو انہوں نے اس ہیرے کو ثورے کی ہمت نہیں کی، کیا یہ سب پاگل تے؟ تم کیا تو ایاز نے کہا کہ جہال پناہا غلمی ہوگی۔ بادشاہ فی امراء صاحبان خالمی ہوگئی۔ بادشاہ

نے پوچھا کہ تم نے توڑا کیوں؟ ایاز نے کہا کہ میرے ول میں خیال آیا کہ یہ تو ہیرا ہ، چاہ اس کی قیت کتی زیادہ کیوں نہ ہو، یہ اگر ٹوٹ جائے تو اتی بری بات نہیں، لیکن آپ کا تھم نہیں ٹوٹنا چاہے اور آپ کے تھم کو اس میرے سے زیادہ لیتی سیجھتے ہوئے میں نے سوچا کہ اس میرے کے ٹوٹے کے مقابلے میں تھم ٹوٹنا زیادہ بری بات ہے۔ اس لئے میں نے اس میرے کو توڑ دیا۔

#### حكم كابنده

اس کے بعد محود غرنوی نے ان وزراء سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم میں اور ایاز میں یہ فرق ہے۔ جہیں اگر کی کام کا محم دیا جائے تو اس کے اندر مکتیں اور مسلحتیں طاش کرتے ہو۔ اور یہ ایاز تو محم کا بروہ ہے۔ اس سے جو کہا جائے گاوہ یہ کرے گا۔ اس کے ساخ مکت اور مسلحت کوئی حقیقت نہیں رکمتی۔ تو محمود فرنوی کے حکم کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی عقل مجم محدود، اس کے وزراء اور ایاز کی عقل مجم محدود، یہ مقام تو در حقیقت اس ذات کو عاصل ہے جس نے ساری کا نکات کو یوا کیا ہے۔ چاہے ہیرا ٹوٹ چائے، چاہے دل ٹوٹ جائے،

وزراء اور ایازی سل بی محدود، یه معام لو در طیعت ای دات لوط س ب بر فر ماری کا نکات کو پدا کیا ہے۔ چاہ بیرا ٹوٹ جائے، چاہ دل ٹوٹ جائے، چاہ انسان کے جذبات ٹوٹ جائیں، چاہ خیالات اور خواہشات ٹوٹ جائیں، کیان اس کا حکم نہ ٹوٹ، یہ مقام ور حقیقت صرف اللہ جل شانہ کو حاصل ہے۔ لہذا اللہ تعالی کے حکم میں حکمت اور مصلحت اللش کرنا ٹاوائی اور بے عقلی کی بات ہے، اور اس بے عقلی کا اصل سب گناہ ہیں، جنے گناہ کر گے اتن می سے محقل کا اصل سب گناہ ہیں، جنے گناہ کر گے اتن می سے محقل ماری جاتی میں جاتے گی۔ بہر حال گناہ کی نحوست یہ ہے کہ انسان کی عقل ماری جاتی ہے۔

#### گناہ جھوڑنے سے نور کاحصول

تم ذرا الله تعالى ك حضور ال كنابول سے كھ دير كے لئے بى توب كر ك ديكمو،

اور چند روز کے لئے گناموں سے فی کر دیکھو، کہ اس وقت اللہ تعالی کی طرف ہے کیا برکت اور کیا نور حاصل مو تا ہے، اور پار حص کے اعد الی باتیں سجھ میں آئی گی جو پہلے سجھ میں نہیں آدی تھیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

#### (انتقراالله يجعل لكم فرقانا)

(مورة الانقل: ٢٩)

# گناهون كاپانچوان نقصان "بارش بند مونا"

گناہوں کا پانچاں نقسان یہ ہے کہ ان کی اصل سزا تو آخرت میں کے گ۔ لیکن اس دنیا میں بھی ان گناہوں کی نحرست اس کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ چنانچہ صدیث شریف میں آتا ہے کہ جب لوگ زکوۃ ربیا بند کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہارشیں بند کر دیتے ہیں۔

#### كنابول كاجها نقصان "بياريون كابيد امونا"

 جس کا ساری دنیا میں آج طوفان بریا ہے۔ نبی کریم صلی انڈ علیہ وسلم چورہ سو سال پہلے بتا گئے کہ ایسی ایک باریاں آئیس گی۔ ہرگناہ کے کچھ فاصے ہوتے ہیں اور ان فاصول کا مظاہرہ ای دنیا بی کے اندر ہو جاتا ہے اور اللہ تعالی آ کھول سے دکھا دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالی آ کھول سے دکھا دیتے ہیں۔ اور ان گناہوں کی شامت اعمال طاری ہو جاتی ہے۔

### گناهون کاساتوان نقصان <sup>دو</sup>قتل وغارت گری<sup>۷۰</sup>

مدیث شریف می ب کہ آخر نمانے میں ایک زمانہ ایسا آجائے گا کہ "یک فر المهرج" اس میں قبل و غارت گری کی کثرت ہوگی اور آدی کو بارا جائے گا اور نہ اس کو اور نہ بی اس کے ور ثاہ کو پتہ چلے گا کہ کیوں بارا گیا؟ اور کس نے بارا؟ لایدری المفاتل فیسم فنیل ولا الممفنول فیسم فنیل۔ پہلے جب کوئی قبل ہوتا قباتو پتہ چل جاتا تھا کہ دشنی تھی، اس کی وجہ سے بارا گیا۔ یہ مدے پڑھ لو آج جو قبات و غارت گری ہو رہی ہے اس کو دکھ لو کہ کس طرح لوگ مررہ جیں، آج کی کا قبل ہو جائے اور اس کے بارے میں پوچھا جائے کہ کیوں بارا گیا؟ اور کس نے مارا؟ تو اس کا جواب کی کے پاس نہیں ہوتا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے آج کے طلاح دیکھ کریے بات ارشاد فرائی شی۔ یہ سب ہماری شامت اعمال اور شامت گناہ کی وجہ سے ہورہا ہے۔ اور گناہوں کی کثرت نے مورت حال پیدا کردی ہے۔

# قتل وغارت گری کا واحد حل

آج ہم لوگ بان نسادات اور قتل و عارت گری کے مخلف عل علاق کرنے میں گئے ہو کے ہیں اس کرنے میں گئے ہوں کے ہیں کے ہی گلے ہو عے ہیں، کوئی کہنا ہے کہ سیاس عل جلاش کرنا چاہئے، کوئی کہنا ہے کہ آئیں میں اس خالوں علاق کررہے ہیں لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں کہ بان فسادات کا اصل سبب گناہوں کا کھیل جانا ہے۔ جب کی افت کے نہیں کہ بان فسادات کا اصل سبب گناہوں کا کھیل جانا ہے۔ جب کی افت کے اندر گناہ کیل جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی شامت اعمال کی یہ صورت کیل جاتے ہیں ہوات کی ہے صورت کیل جاتے۔ اللہ تعالیٰ عظم طافرائے۔ اللہ تعالیٰ عظم سلم عطافرائے۔ تو ہمیں پہلا کام یہ کرنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے تمام گناہوں ہے توبہ کریں اور شامت اعمال سے پناہ مانتھیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعاکریں کہ اے اللہ انتہا ہم سے ہماری شامت اعمال کو دور فرا۔

### وظا نف سے زیادہ گناہوں کی فکر کرنی چاہئے

بہر مال، نظل عبادتوں میں زیادہ انہاک اچی بات ہے، لیکن اس ہے بھی زیادہ ضروری کام گناہوں ہے بچنا ہے۔ میرے پاس روزانہ کی حضرات اور خاص طور پ خواتی کے فون آتے ہیں کہ فلال کام کی دعا بتا دیجے، فلال مقصد کے لئے دعا بتا دیجے۔ بعض خواتی کا یہ خیال ہے کہ ہر مقصد کے لئے الگ دعا ہوتی ہے اور اس کا الگ کوئی دولیفہ ہوتا ہے۔ بعلی ایہ کہ ہر مقصد کے لئے الگ دعا ہوتی ہو اور اس کا لیکن ذیادہ فکر اس کی کرنی چاہئے کہ گناہ سرزد نہ ہوں۔ اور گناہوں سے خود بھی بچ اور اپ کی گناہوں سے خود بھی بچ گئے تو اور اپ کی گناہوں سے بچاؤ، جب تک یہ کام نہیں کرو گئے تو اور اپ کی گناہوں سے بچاؤ، جب تک یہ کام نہیں کرو گئے تو اور اپ کی گناہوں سے بچاؤ، جب تک یہ کام نہیں کرو دل بھی گناہوں سے نیج کی فکر اور اس کا جذبہ ہو، اور نیجے کا اہتمام بھی ہو تو اس دل بھی گناہوں سے بچنے کی فکر اور اس کا جذبہ ہو، اور نیجے کا اہتمام بھی ہو تو اس خفلت بھی وقت اور ایمت پیدا ہو جاتی ہے اور ماخل میں قوت اور ایمت پیدا ہو جاتی ہے اور کھلت بھی وقت اور نوا فل بھی چل رہا ہے، اور ساتھ بھی وظائف اور نوا فل بھی چل رہے ہیں تو پھراس وقت اور دہا جب اور ساتھ بھی وظائف اور نوا فل بھی چل رہے ہیں تو پھراس وقت ان دفائف ہے اور ساتھ بھی وظائف اور نوا فل بھی چل رہے ہیں تو پھراس وقت ان دفائف ہے۔ کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔

#### گناهون كاجائزه كيس

خلاصہ یہ کہ ہم گناہوں نے بیچنے کی فکر کریں، اپنی می سے شام سک کی ذندگی کا جائزہ لیس اور گناہوں کی فہرست بنائیس کہ کون کون سے کام اللہ کی مرض کے خلاف ہو رہے ہیں۔ چربے جائزہ لیس کہ اور جن گناہوں کی سے کن کن گناہوں کو فردا چھوڑ کے جائزہ لیس کہ اور جن گناہوں کے چھوڑتے کے لئے کی تدبیر کی ضرورت ہو، ان کے لئے تدبیر افتیار کریں۔ اور اپنے گناہوں سے توب واستغفار کریں۔ اور اپنے گناہوں سے توب واستغفار کریں۔ اللہ تعالی کی طرف رجور کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بیخ کی ہمت اور ارتف تعالی کی طرف رجور کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بیخ کی ہمت اور توفیق عطا فرائے۔ ہمن۔

### تبجد گزارے آگے بڑھے کاطراق

ایک مدیث میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فراتی ہیں کہ جس صحفی کی یہ فرائش ہیں کہ جس صحفی کی یہ فرائس ہو کہ میں کی عبادت گزار اور تھید گزار آوی ہے آگے بڑھ جاؤں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں ہے محفوظ رکے۔ شاہ بم بزرگوں کے طالت میں پڑھتے ہیں کہ وہ ساری ساری رات عبادت کرتے تے، اتن رکھات نکل پڑھتے تے، ایخ پارے مطاوت کرتے تے، اتن وہ کو اس اس اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں اس عبادت گزار ہے آگے بڑھ جاؤں تو وہ گناہوں ہے اپنے آپ کو مخفوظ کر لے۔ کیونکہ گزار ہوگا ہوں ہے میں اشاء اللہ ان کی بھی نجات ہوگی، اگر وہ لوگ بھی گناہوں ہے بچتے ہوں گے نجات ہوگی اور تمہاری بھی نجات ہوگی، اگر وہ لوگ بھی گناہوں ہے بچتے ہوں گے دو نوں برابر ہوں گے۔ اور اگر کوئی شخص عبادت گزار تھا لیکن ساتھ میں گناہ بھی دو نوں برابر ہوں گے۔ اور اگر کوئی شخص عبادت گزار تھا لیکن ساتھ میں گناہ بھی کرتا تھا تو بھراس ہے۔ اور اگر کوئی شخص عبادت گزار تھا لیکن ساتھ میں گناہ بھی کرتا تھا تو بھراس ہے۔ اور اگر کوئی شخص عبادت گزار تھا لیکن ساتھ میں گزاہوں کے بیالیا ہے۔

#### مؤمن اوراس کے ایمان کی مثل

ایک اور ودیث حضرت الاسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ و سلم نے ایشان کی مثال الدی ہے جیے ایک گورنا کی مثال الدی ہے جیے ایک گووڑا کی بی رسی کے ذراید کورنے سے بند حاموا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ گوڑا گومتا بھی رہتا ہے، لیکن ایک حد تک وہ گور مکا ہے، اس صدے آگے جانے سے وہ کوٹا اس کو روک رہتا ہے، وہ گوڑا ذرا سا چکر لگا کر پھر والیس اپنے کوئے کے پاس آگر بیٹہ جائے گا۔ اس طرح وہ کوٹا وو کام کرتا ہے، وہ ایک یہ کہ وہ گوٹا اور وہ سمایے ایک بید کہ وہ گوٹا ای اس کی جائے باہ با موا ہے۔ وہ گوڑا اوھر أوهر چکر لگانے کے بور ایس اس کی جائے باہ با موا ہے۔ وہ گوڑا اوھر أوهر چکر لگانے کے بور

یہ مثال بیان کر کے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قربایا کہ مؤمن کا کھوٹا
اس کا ایمان ہے، اس ایمان کا فقاضہ یہ ہے کہ وہ مؤمن ایک مد تک یادھ آدھر
جائے گا، گھوے گا پھرے گا، لیکن اگر صد ہے آگے جانے کی کوشش کرے گا تو
ایمان اس کی رسی کھنچ لے گا، اور ادھر ادھر گھونے کے بعد آخر کار وہ مؤمن اپنے
ایمان کے کھونے کے پاس والی آجائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ مؤمن کا ایمان اتا
قوی ہوتا ہے کہ وہ اس کو گناہ کرنے نمیں ویالہ اور اگر بھی بحول چوک ہے گناہ ہو
گیا تو پھر اوٹ کر واپس اپنے ایمان کے کھونے کے پاس آجاتا ہے۔ حضور اقدس
صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتنی خوبصورت مثال بیان قربائی ہے۔ اللہ تعالی اپنے فضل
سلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتنی خوبصورت مثال بیان قربائی ہے۔ اللہ تعالی اپنے فضل

گناہ لکھے میں تاخیر کی جاتی ہے

مدیث شریف یں آتا ہے کہ ہرانسان کے ماتھ دد فرشتے ہوتے ہیں۔ ایک

نكيال لكيف والا اور ايك برائيال لكيف والا- على في اين في حفرت مولانا ميع الله خان صاحب قدس الله مره سے سنا ہے کہ نیکل لکھنے والے فرشتے کو یہ تھم ہے کہ جب وہ انسان نیکی کرے تو فورا اس کو لکھ لو، اور بدی لکھنے والے فرشتے کو تھم ب ے کہ جب وہ انسان بری کرے تو لکنے سے پہلے نکی لکنے والے فرشتے سے بواتھ كه لكعول يا نه لكعول- كويا كه نيكي لكفيف والا فرشته اس كا اميرب- چنانجه جب انسان کوئی مناه کرتا ہے تو وہ بری لکھنے والا فرشتہ نیک لکھنے والے فرشتے سے بوچمتا ہے که تکموں یا نہ تکموں؟ نیکی والا فرشتہ کہتا ہے کہ نہیں، ایمی مت تکمو، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ یہ توبہ کرلے اور استنفار کرلے تو چر لکھنے کی ضرورت ہی چیں نہ آئے۔اگر وہ شخص دوبارہ گناہ کرلیتا ہے اور اپنے پہلے گناہ سے توبہ نہیں کرتا تو پھر بوچھتا ہے کہ اب لکھ لول نیکی والا فرشتہ کہتا ہے کہ نہیں۔ انہی ٹھیر جاؤ، پھر جب تيسري مرتبه گناه كرليما ب تو چر موجها ب كه تكمول يا نبيس؟ اب جاكر وه كهما ب ك ہاں اب لکھ لو۔ اس کے بور وہ گناہ اس کے نامة اعمال میں لکے دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے لئے امّا آسانی کا معالمہ کر دیا ہے کہ نیکی فوراً لکھ لی جاتی ب اور بدی کے لکھنے میں تا تل اور تاخیر کی جاتی ہے کہ شاید یہ گناہ سے توبہ کر لے۔

# جہاں گناہ کیا، وہی تو بہ کرلو

ای وجہ سے بزرگوں لے فرمایا کہ جب کوئی گناہ مرزد ہو جائے تو فوراً بلا تاخیر توب واستغفار کراو، تاکہ وہ گناہ تمہارے نامہ اعمال کے اندر لکھا ہی نہ جائے۔ اور بزرگوں نے یہ بھی فرمایا کہ جس ذھن پر گناہ کیا ہے، ای ذھن پر فوراً توب واستغفار کراو، تاکہ قیامت کے روز جب وہ ذھن تمہارے گناہ کی گوائی دے کہ اس شخص نے میرے سینے پر ماتھ وہ ذھن تمہاری توبہ کی مجی گوائی دے کہ اس شخص نے میرے سینے پر کناہ کیا تھا، اس کے بعد میرے سینے پری توبہ بھی کرئی تھی۔ یہ سب حضور الدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اوشاد کی تھیل ہو رق ہے کہ ایمان مؤمن کا کھوٹا ہے،

جب مؤمن ادهر ادهر چلا جاتا ہے آو گھوم پر کر داپس اپنے کھونے کے پاس آجاتا ہے۔

### گناہوں ہے بچنے کا اہتمام کریں

اس کے اول تو گناہوں سے بچنے کا اجتمام اور گر کریں، اجتمام اور گر کے بغیر گناہوں سے بچا نہیں جاسکا، اگر اجتمام اور گر کے باوجود کی مجبوری سے یا بحول چوک سے یا غلطی سے گناہ مرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کرو، استعفار کرو اور اللہ تعالی کی طرف رجوع کرو۔ یہ کرتے رہو گے تو پھر اللہ تعالی کی دھت سے امید ہے کہ اللہ تعالی اس گناہ کو معاف فرادی شے۔ اور یہ خفلت اور لاہوائی سب سے بڑی بلا ہے کہ انسان کو گلر اور دھیان اور توجہ بی نہ ہو بلکہ اپنے گناہوں پر نادم ہونے کے بجائے اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی جھے اور آپ سب کو مجائے۔ آئین۔

وآخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمين







تاريخ خطاب: ٨رنومبرم 1991ء

مقام خطاب: جائع مجدبيت المكرم

كلشن اقبال كراجي

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۹

# لِسْمِ اللّٰي الدُّكْلِ الدِّكْمِ اللّٰ

# منكرات كوروكو-ورنه!!

الحمد لله تحمده وتستعینه وتستففره و تؤمن به وتتوکل علیه، وتعوکل علیه، وتعوکل علیه، وتعوکل علیه، وتعوکل علیه، وتعوذبالله من الله فلاهادی له، وتشهدان لااله الاالله وحده لاشریک له، وتشهدان سیدنا وسندنا وتبینا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلی الله تعالی علیه وعلی آله واصحابه ویارک وسلم تسلیماً کثیراً اعبدا

﴿عن ابى سعيد النحدرى رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله عنه الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من راى منكم منكرا فليفيره بهده، فان لم يستطع فيقلبه، وذلك اصعف الايمان ﴾ وصعيح مسلم، كتاب الايمان، باب بيان كون النهى عن المنكر من الايمان)

#### منکرات کورو کئے کے تین درجات

حضرت ابو سعید خدری رضی الله عند سے روایت ہے کہ جناب مجر رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص تم جس سے کوئی برائی ہوتی ہوئی دیکھے تو اس کو چاہئے کہ اس برے کام کو اپنے ہاتھ سے تبدیل کردے، لینی اس برائی کو نہ صرف روے، بلکہ اس کو اچھائی جس تبدیل کردے۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی قدرت

اورطاقت نہیں ہے تو دسراور جدیہ ہے کہ زبان سے اس کو بدل و سے ، یعنی جو شخص اس برائی کا ارتکاب کردہا ہے اس ہے کہ کہ بھائی: یہ کام جو تم کردہے ہو۔ یہ اچھا نہیں ہے۔ اس کے بجائے نگی کی طرف آجاؤ۔ اور اگر زبان سے بھی کہنے کی طاقت اور قدرت نہیں ہے تو اپنے دل سے اس برائی کو بدل دے۔ یعنی اپنے دل سے اس کام کو برا سجھے۔ اس تیرے درجے کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایمان کا بہت ضعیف اور کرور درجہ ہے۔

### خسارے سے بچنے کے لئے چار کام

مورة "العمر" ين الله تعالى ف ايك عام قاعده بيان فرادياك:

﴿والعصر أن الانسان لفي خسر الا الدين أمنوا وعملواالصلحت وتواصو بالحق وتواصوا بالصبر﴾

ذالے کی متم کھاتے ہوئے اللہ تعلق نے فرمایا کہ تمام افسان خمارے بی اور نقسان میں ہیں، موائے ان لوگوں کے جو یہ چار کام کرلیں، گویا کہ خمارے اور نقسان سے بچنے کے لئے چار کام ضروری ہیں۔ ایک ایمان لانا، دو مرے نیک کام کرا، تیمرے ایک دو مرے کو حق بات کی وصحت اور تصحت کرنا اور چوتے ایک دو مرے کو حق بات کی وصحت اور تصحت کرنا اور چوتے ایک بوالا نے کی وصحت اور تصحت کرنا وصحت کرنا سے بچنے کی تصحت اور وصحت بیالا نے کی وصحت اور وصحت بیالا نے کی وصحت اور وصحت بیالا نے کی وصحت اور وصحت دریا۔ بلکہ یہ بھی فرمایا کہ دو مرون کو "حق" اور "صمر" کی وصحت اور تصحت کرے۔ دیا۔ بلکہ یہ بھی فرمایا کہ دو مرون کو "حق" اور "صمر" کی وصحت اور تصحت کرے۔ یہ کام بھی اتحانی ضروری ہے۔

# ایک عبادت گزار بندے کی ہلاکت کاواقعہ

ایک مدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کا واقعہ بمان كرتے بوئے فرمایا كه وه قوم طرح كرح كے كناه، معصيتوں اور مكرات يس جلا تقى، الله تعالى في اس قوم ير عذاب نازل كرف كا فيمله فرما ليا، چنانيه الله تعالى في فرشتوں کو حکم دیا کہ فلال بہتی والے گناہوں اور نافرانیوں کے اندر جملا ہیں۔ اور اس ير كرباندهي موكى ہے۔ تم جاكر اس بهتى كويلك دو۔ يعنى اوپر كاحصہ ييجے اور نے کا حصہ اور کردو۔ اور ان کو ہلاک کردو۔ حضرت جبر کل امین علیہ السلام فے عرض کیا یا اللہ! آپ نے فلال بہتی کو الفنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس میں کمیا کا اعتثاء نہیں فرملیا۔ بلکہ بوری بہتی کو تاہ کرنے کا آپ نے تھم دیا ہے۔ حالاتکہ میں جانا موں کہ اس بہتی میں ایک ایسا شخص بھی ہے جس نے ایک کھے کے لئے بھی آب کے کسی تھم کی نافرمانی نہیں گی۔ اور سازی عمراس نے اطاعت اور عبادت کے اندر گزار دی ہے۔ اور اس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا، نؤ کیا اس شخص کو بھی ہلاک کردیا جائے؟ اللہ تعالٰی نے فرمایا: ہل! جاؤ اور پوری بہتی کو بھی بیاہ کروو، اور اس شخص کو مجی جاہ کردو۔ اسلے کہ وہ تخص اٹی ذات میں بوے نیک کام کرتا رہا۔ اور عبادت اور اطاعت میں مشغول رہا۔ لیکن کی گناہ کو ہوتا ہوا دیکھ کر اس کے ماتھ پر مجمی شکن بھی نہیں آئی۔ اور کسی گناہ کو برا بھی نہیں سمجھا۔ اور اس کا چرہ بدلا بھی نہیں۔ اور ان مناہوں کو رو کئے کے لئے نہ تو کوئی اقدام کیا۔ لہٰذا اس شخص کو بھی اس کی قوم کے ساتھ بناہ کردو۔

# ب گناہ بھی عذاب کی لیبٹ میں آجائیں گے

ای طرف اثاره كرتے موسة الله تعلل في ايك دو مرى آيت من ارشاد فرايا:

# ﴿ وَاتَّقُواْ فِتْنَهُ ۗ لَا تُصِيْبُنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّهُ المِنْكُمْ خَاصَّهُ المُعْلَى ا

لین اس طاب سے ڈرو جو صرف ان لوگول پر جیس آئے گا جو گناہ میں جلا سے ۔ گارو جو صرف ان لوگول پر جیس آئے گا جو گناہ میں جلا سے کہ بیا لیٹ میں بیٹ کے کہ اس لئے کہ بیا لوگ بظاہر تو بے گناہ سے ۔ لیکن جو گناہ ہورہے تھے۔ ان کو روکنے کے لئے انہول نے کوئی قدم نہیں اضایا۔ نہ زبان ہائی، اور ان گناہول کو ہو تا ہوا و کچھ کر ان چیرے پر حکن نہیں آئی، اس لئے ان پر بھی وہ عذاب آجائے گا۔

بہرصال بید امریالمروف کرنا اور نجی عن المنظر کرنا بہت اہم فریضہ ہے۔ جس سے ہم اور آپ خفلت میں اپنی آ تھول سے دیکھ دے بیں کہ گناہ اور نافرماتیال ہورای جیں، اور بس اپنے آپ کو بچاکر فارغ ہوجاتے ہیں، دو سرول کو نفیحت نہیں کرتے، اور ان گناہول سے بچانے کی نظر نہیں کرتے۔

#### منكرات كوروكنه كاببلادرجه

جو حدیث یم نے شروع یم طاوت کی تھی۔ اس یم حضور اقد س صلی اللہ
علیہ وسلم نے برائیوں سے روکنے کے تین درجات بیان فرائے ہیں، پہلا درجہ یہ
ہ کہ اگر کمی جگہ پر جہیں برائی کو باتھ سے روکنے کی طاقت ہے۔ تو اس کو اپنے
ہ اتھ سے روک دو، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت تھی۔ اس کے باوجود آپ نے ہاتھ
سے نہیں روکا تو آپ نے فود گناہ کا اور تکاب کرلیا۔ مثلاً ایک شخص طائدان کا سربراہ
ہ فاندان کے اندر اس کی ہات چلتی ہے۔ لوگ اس کی بات کو مائے ہیں۔ وہ سے
د کی رہا ہے کہ میرے فاندان والے ایک تاجائز اور گناہ کے کام میں جتا ہیں۔ اور وہ
یہ بھی جانی ہے کہ اگر میں اس کام کو اپنے تھم کے ذور پر روک دول گا تو یہ کام بند
ہ جوجائے گا۔ اور اس کے بند ہونے سے کوئی فقتہ کھڑا نہیں ہوگا۔ ایک صورت میں
ہ سربراہ پر فرض ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اور طاقت سے اس برائی کو روک۔

عمض اس خیال سے نہ روکنا کہ اگر جس روکوں گاتو فلال فض ناراض موجائے گا۔ یا فلال فخص کا دل ٹوٹے گا۔ تھیک نہیں، اس لئے کہ اللہ کے عم ٹوٹے کے مقابلے میں کسی کے دل ٹوٹے کی کوئی حقیقت نہیں۔

## ‹‹فیضی<sup>›</sup> شاعر کاایک واقعه

اكبر بادشاه كے زمانے من ايك مشهور شام كذرے بيں جن كا تحص "فيغى" تا۔ ایک مرتبہ "فیفی" تہام سے دل بنوارہ تھے۔ اور داڑ می بھی صاف کرا رہ تھی، اس وقت ایک بزرگ ان کے قریب سے گزرے اور فرملیا: آغا: ریش می رّاثی؟ جناب اُکیا آب داڑھی منڈوارہ ہیں؟ کیونکہ فیضی شاعر علم و فعل کے بھی مدمی تنے، انہوں نے بی قرآن کریم کی بغیر نقلوں کی تغییر لکھی ہے۔ ان بزرگ کا كبتاب تفاكه تم عالم مو- حميين مركار ووعالم صلى الله عليه وسلم كى سنت ك بارك يس علم ب- پر بھي تم يه كام كرد به و؟ جواب بين فيضى نے كها: " بلے، ريش مي رَاثْم ہول کے نمی خراش<sup>م</sup>" بی ہ**اں میں واڑھی منڈوارہا ہوں۔** لیکن کمی کا دل نہیں تو ژرہا ہوں۔ کی ک دل آزاری تو نہیں کررہا ہوں۔ گویا کہ فیضی نے طعند دية وع كماك عن قويد ايك كناه كرد باتفك ليكن تم في جمع يد كمد كر ميرا ول قورْ ریا۔ جواب میں ان بزرگ نے فرمایا: "ولے، ول رسول الله ی خراشی" کس اور کا دل تو نبیس تو رہے ہو، لیکن رسول الله صلى الله عليه وسلم كادل تو رہے ہو۔ اس لئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع فرمایا کہ یہ کام مت کرو۔ اس کے باوجود م كرر ب

### دل ٹوٹنے کی پرواہ نہ کرے

بہرحال اوگوں میں جو بید بات مشہور ہے کہ دل آزاری نہ ہونی چاہے۔ تو بات بید بہرحال اوگوں میں جو بید بار اور شفتت اور نری ہے، ذلیل کے بغیروہ کسی دو سرے شخص

کو منع کررہا ہے کہ یہ کام مت کرو، اس کے باوجود اس کا ول ٹوٹ رہا ہے تو ٹوٹا کرے۔ اس کے ٹوٹٹ کی کوئی پرداہ شرے۔ کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دل ٹوٹ کے بلند ترہے۔ البتہ انتا ضرور کرے کہ کہنے میں ایسا انداز اختیار نہ کرے جس ے دو سمرے کا دل ٹوٹ ، اور اس کی توجین نہ کرے، اور اس کو ذکیل نہ کرے۔ اور ایے انداز سے نہ کے جس سے وہ اپنی تکی محسوس کرے۔ بلکہ تہائی میں محبت سے شفقت سے اس کو سمجھا دے۔ اس کے باوجود اگر دل ٹوٹا ہے تو اس کی پرداہ نہ کرے۔

# زک فرض کے گناہ کے مرتکب

البد اگر كوئى شخص ائ خاندان كا مريراه ب- خاندان يس اس كى بات مائى جاتى الله على حدد و كيد رہا ہے كہ نج فالد رائے ہيں، يا گھروا لے گنابوں كا ارتكاب كرر به بيں، چر بحى ان كو نہيں روكما تو يہ گناه كے اندر داخل ب، اس لئے كه مريراه پر ان كو باتھ سے روكما قوض تعلد يا كوئى استاذ ب، وه شاگر دكو گناه سے نہيں روكما، يا كوئى الحرب، وه اپند روكما، يا كوئى الحرب، وه اپند مريد كو گناه سے نہيں روكما، يا كوئى الحرب، وه اپند مريد كو گناه سے نہيں روكما، يا كوئى الحرب، وه اپند مريد كو گناه سے نہيں روكما، يا كوئى الحرب، تو بي مريد كو گناه سے نہيں روكما، يا كوئى الحرب، تو بي حدات ترك فرض كے گناه كا ارتكاب كرد بي سے

#### فتنے اندیشے کے وقت زبان سے روکے

البتہ بعض او قات اس بات کا اغریشہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کو اس برائی ہے
روکیں کے تو فند کھڑا ہوجائے گا۔ یا طبیعت میں بعلوت پیدا ہوجائے گا۔ اور
بعلوت پیدا ہونے کے نتیج میں اس سے بھی بڑے گناہ میں جملا ہونے کا اندیشہ ہے۔
تو اس وقت اگر ہاتھ سے نہ روک، بلکہ صرف زبان سے کہنے پر اکتفاکرے تو اس کی
بھی مخبائش ہے۔ چنانچہ علیم اللامت معفرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت

الله تعالی علیہ نے فرایا کہ اس مدیث میں حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم نے یہ جو فرایا کہ اگر ہاتھ ہے دو کے کی استظامت نہ ہو تو ذبان سے روک اس استظامت نہ ہو تو ذبان سے روک اس استظامت ہوئی ہیں۔ اب آپ کو استظامت عاصل ہے کہ چند آدمیوں کو لے کر جائیں۔ اور ان تصویروں کو گرانے کی کوشش کریں، لیکن اس استظامت کے نتیج میں نود بھی فختہ میں جتلا ہو گے اور دو سرول کو بھی فتند و فساد میں جتلا کرد گے، اس لئے کہ جوش میں آکر وہ کام کر تو لیا، لیکن می فرود بھی فرد بھی چائے۔ اور دو سرول کو چائواوا۔ اور میں آکر وہ کام کر تو لیا، لیکن می فرود بھی چائے۔ اور دو سرول کو چائواوا۔ اور اس کے نتیج میں ناقتل برداشت مصیبت کرئی ہوگی۔ لہذا ہے کام استظامت سے فاح سمجھا جانے گا۔ استظامت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس لئے اس موقع پر صرف فاح سمجھا جانے گا۔ استظامت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس لئے اس موقع پر صرف زبان سے روکنے پر اکتفاکرے۔

#### خاندان کے سربراہ ان برائیوں کو روک دیں

آج ہارے معاشرے میں جو فساد پھیلا ہوا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ فائدان کے وہ مریراہ جو فائدان کے سیاہ و سفید کے مالک ہیں۔ وہ جب فائدان کے افراد کو کسی گناہ کے اندر جملا دیکھتے ہیں تو ان کو روئے اور ٹو کئے کے بجائے وہ بھی ان کے ساتھ اس گناہ کے اندر شریک ہوجاتے ہیں۔ مثلاً آجکل جو شادی بیاہ ہورہ ہیں۔ ان شادی بیاہوں میں مشرات کا ایک سلاب الدا ہوا ہے۔ بعض مشرات مسمولی ورجے کے ہیں۔ بعض مشرات درمیانی ورجے کے ہیں۔ اور بعض مشرات شدید مظین قدم کے ہیں۔ خطا اب یہ بات مام ہوتی جاری ہے کہ شادی بیاہ کے شاختان کے مام ہوتی جاری ہے کہ شادی بیاہ کے مام ہوتی جاری ہے کہ شادی بیاہ کے مربراہ اس برائی کو اپنی آ تھوں سے دیکھ رہے ہیں، پھر بھی نہ تو زبان سے اس کو مربراہ اس برائی کو اپنی آ تھوں سے دیکھ رہے ہیں، پھر بھی نہ تو زبان سے اس کو مربراہ اس برائی کو اپنی آ تھوں سے دیکھ رہے ہیں، پھر بھی نہ تو زبان سے اس کو مربراہ میں۔ اور نہ ہاتھ سے دوئے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہلکہ وہ بھی ان تقریبات میں شریک ہوجاتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی، کیا کریں۔ فلال بھینچ کی شادی

ہے۔ چھے قو اس میں شریک ہوتا ہے ۔۔۔ ریکھے، اگر وہ لوگ آپ کو وہ شریک کرتا چاہے۔ اور چیے بیل قو چران کو چاہیے کہ وہ آپ کے اصولوں کے مطابق انتظام کریں۔ اور آپ کو یہ اسٹینڈ لینا ضروری ہے کہ میں اس وقت تک اس تقریب میں شریک نہیں ہوں گا۔ جب تک یہ تلوط اجہاع کرتے ہو قو پھر میرے نہ آنے ہے آپ کو ناراض ہونے کا کوئی حن حاصل نہیں۔ اگر فائدان کا میرے نہ آنے ہے آپ کو ناراض ہونے کا کوئی حن حاصل نہیں۔ اگر فائدان کا میریاہ یہ کام نہیں کرے گا تو قیامت کے روز اس کی پکڑ ہوگی کہ تم ہاتھ ہے اس برائی کو اس طرح روک کے تھے کہ خود شریک نہ ہوتے۔ اور شرکت سے انکار

### شادی کی تقریب یار قص کی محفل

آئے ہم لوگ قدم قدم پر ان پرائوں کے سامنے ہضیار ڈالتے جارہ ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب شادی بیاہ کی تقربات میں اتنی برائیاں ہیں تھیں۔ لیکن رفتہ رفتہ ایک کے بعد دو سری برائی آئی۔ دو سری کے بعد تیسری برائی شروع ہوئی، اس طرح برائیوں میں اضافہ ہوتا چاگیا، اور سمی برائی کے موقع پر فائدان میں ہے سی اللہ کے بھرے کے موقع پر فائدان میں ہے سی اللہ کے بھرے برائیاں کیائی چلی چلی واللہ کے موقع پر فائدان میں ہے کی اللہ کے بھرے المرائی ہی اللہ کو روکنے کی اللہ کے بھرے کی دو اور این برائیوں کو روکنے کی کوشش نہیں کریں کے قریب برائیاں اور آگے بوھیں گی چانچہ تقربات میں مرد و حورت کے گلوط اجہا کا ساسلہ قو جاری تھا، اب شخف میں یہ آدیا ہے کہ ان اجہات میں فوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا رقص بھی شروع ہوتا جادہا ہے۔ اب آب اس موقع پر بھی ہشیار ذال کر خاموش جیٹ جائیں۔ اور اپنی ہو دیٹیوں کو رقص کرتا ہوا دیکھا کریں، لیکن شرکت کرتا نہ جھوڑیں۔ کب بحد بھی جہاں جاکریہ سیاب دکے تک ان کے برا مائے کی پرواہ کرو ہے؟ کوئی آخر مد تو ہوگی جہاں جاکریہ سیاب دے تک ان کے برا مائے کی پرواہ کرو ہے؟ کوئی آخر مد تو ہوگی جہاں جاکریہ سیاب دے تک ان کے برا مائے کی پرواہ کرو ہے؟ کوئی آخر مد تو ہوگی جہاں جاکریہ سیاب دے تک ان کے برا مائے کی پرواہ کرو ہے؟ کوئی آخر مد تو ہوگی جہاں جاکریہ سیاب دکھا۔ سیاب دکھی ان کی برا مائے کی پرواہ کرو ہوگی کا جب بیک جو کوئی انٹر کا برا

دُث كريد جيس كه كاكر يا قو شحص شريك نه كرد، اور اگر شريك كرنا ب قويد كام نه كرد، اور اگر شريك كرنا ب قويد كام نه كرد، اگر فائدان كو دو چار با اثر افراديد كهدين كد جم قو ايك تقريب يل شريك بين مون كو ده شخص اس برائي كو چهو شد ي مجور موگار يا چر آپ سے تعلق فتح كرے گا۔

بعض او قات انسان اپنے خاندانی حقوق کی وجہ سے منع کردیتا ہے کہ چو تکہ
میرے ساتھ فلال موقع پر اچھا سلوک نہیں کیا گیا۔ یا میری عربت نہیں کی گئی یا فلال
موقع پر میرا فلال حق بالل کیا گیا۔ اس لئے جب تک جھ سے معانی نہیں مائل جائے
گی، اس وقت تک میں اس تقریب میں شریک نہیں ہوں گا۔ شادی بیاہ کے موقع پر
خاندانی حقوق کی خیاد پر اس حتم کے بے شار جھڑے کھڑے ہوجاتے ہیں اس طرح
اگر کوئی اللہ کا بھرہ دین کی خاطر منع کردے کہ اگر تھوط اجتماع ہوگایا رقص ہوگاؤ ہم
شریک نہیں ہوں گے۔ تو انشا اللہ ان برائیون پر روک لگ جائے گی۔

# ورنہ ہم سر پکڑ کررو ئیں گے

البت بعض او قات لوگ اس معاطے می افراط و تفریط می جملا ہو جاتے ہیں، یہ بڑا نازک معالمہ ہے کہ آدی کس بات پر اور کس موقع پر اشینٹر لے۔ اور کس بات پر اور کس موقع پر اشینٹر لے۔ اور کس بات پر اور کس موقع پر اشینٹر لے۔ اور کس جی ایک ٹیس ہے جو دو اور دو چار کی طرح تناوی جائے۔ بلکہ اس کو بچھنے کے لئے کی رہبراور رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اس موقع پر تمہیں کیا کرنا چاہئے۔ کس جگہ پر خت بن جاؤ، اور کس جگہ پر فرم پر جاؤ، اپنی طرف سے فیملہ کرتے میں بحض او قات ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ اس لئے کہ بعض او قات ایسا بھی ہوجاتا ہے۔ اس لئے کہ بعض او قات ایسا بھی ہوجاتا ہے۔ اس سے قائدہ کے بجائے النا ہوجاتا ہے۔ کہ اس سے قائدہ کے بجائے النا نقصان ہوجاتا ہے۔ لپر فرم کی جائے النا کو تعمل کی رہنمائی میں کرنا چاہئے۔

وہ اسٹینڈ نے۔ یاد رکھے، اگر آج ہم اسٹینڈ نہیں لیں گے قو کل کو سر پکڑ کر روسی کے اور جب پانی سرے گزر جائے گا اس وقت یاد کروگے کہ کی کہنے والے نے کیا بات کی حقی۔ ابھی وقت ہے کہ اس فینہ کو روکا جاسکا ہے۔ اس لئے اس طریقے سے اس فینے کو روک نے کی کوشش کیجے۔ فدا کے لئے اپنی جانوں پر رقم کریں، اور سے سوچیں کہ ہمیں اللہ تعالی کے سامنے جواب ویٹا ہے۔ اور اپنی قبر میں جاتا ہے اور سے جو فغلت کا عالم طاری ہے کہ جو ایش موجودہ طرز عمل پر نظر عالیٰ کریں۔ اور سے جو فغلت کا عالم طاری ہے کہ جو شخص جس طرف جارہ ہے۔ جانے دو۔ اس کو روکنے کی کوئی قکر اور پروا نہیں ہے۔ اور نہ ہی اس کو اور نہ تی اس کے جاند تعالیٰ ہم سے کو اس کی قوش عطا فرائے۔ آئین۔

#### منكرات سے روكنے كادو مرادرجه

اس مدیث بی حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے برائی سے روکنے کا دو سرا
درج یہ بیان فرایا کہ اگر اس برائی کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو ذبان سے
روکو۔ ذبان سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ بو شخص برائی کے اندر جٹا ہے، اس کو
ہدردی سے کچے کہ بحائی صاحب، آپ یہ کام غلط کررہے ہیں۔ یہ کام نہ کریں۔
لیکن ذبان سے کچے وقت بیشہ یہ اصول چیش نظر رہنا چاہئے کہ حق گوئی، یا حق کی
دعوت یا تبلغ یہ کوئی پھر نہیں ہے کہ اس کو تم نے افعار مار دیا۔ یہ کوئی لا نہیں ہے
کہ اس سے دو سرے کا سر چاڑ ریا، بلکہ یہ ایک خمر خواتی اور محبت و شفقت کے
انداز سے کئے والی چیز ہے، اللہ تعالی نے صاف صاف فرادیا کہ:

﴿ أُدُعُ اللَّهِ سَبِهُل رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْمُوعِظَةِ الْمُوعِظَةِ الْمُحْمَدَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْمُحْمَدَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْمُحْمَدَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْمُحْمَدَةِ وَالْمَوْعِظَةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

الین لوگوں کو اپ رب کے رائے کی طرف حکمت اور نری سے اور موعظہ حندے باؤا۔

## حضرت موى التلفية كونرم كوئى كى تلقين

میرے والد ماجد حضرت مفتی محد شفیع صاحب رحمة الله علیه فرمایا كرتے نفے كه جب الله تعلق في حضرت موى الله تعلق في الله تعلق معرت موى علیه السلام اور حضرت اردون علیه السلام كو تلقین كرتے ہوئے فرمایا:

﴿ فُولًا لَهُ فَوُلًا لَيِّسًا ﴾ (مورة ط:٣٣)

اے موی اور حارون، جب تم فرعون کے پاس جاؤ، آو اس سے نری سے بات کرنا۔ اب دیکھتے سے تنقین فرعون کے بارے میں فرائی، جب کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ماد کہ سے بد بخت راہ راست پر آلے والا نہیں ہے۔ سے ضدی اور ہث وحرم ہے۔
اور آخر وقت تک انحان نہیں لائے گا۔ لیکن اس کے باوجود اس کے بارے تھم دیا
کہ اس سے نری سے بات کرنا۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرایا کرتے تھے کہ
آن تم معرت موی علیہ السلام سے بڑھ کر مصلح نہیں ہو سے۔ اور تمبارا مخالف فرجون سے بڑھ کر مصلح نہیں ہو سے۔ اور تمبارا مخالف فرجون سے بڑھ کر گراہ نہیں ہو سکا، جب ان کو نری سے بات کرنے کا تھم دیا گیا
جب تو چرامارے لئے تو اور زیادہ واجب ہے کہ ہم نری سے بات کریں۔ بیانہ موالہ بن کو اربی

#### زبان سے روکنے کے آداب

بلک زبان سے روکنے کے بھی پکھ آداب ہیں، حثال یہ کہ جمع کے سامنے نہ کے،
اس کو رسوا اور ذلیل نہ کرے، ایسے انداز سے نہ کہے جس سے اس کو اپنی تکل
محسوس ہو، بلکہ تھائی میں مجت اور شفقت اور پارے، نمر خوابی سے سمجھلے۔
بعض لوگ یہ عذر چیش کرتے ہیں کہ آج کل لوگ نری سے بات نہیں مانے، بقول

کی کے: "الآس کے بعوت باقوں ہے نہیں مانے" تو بھائی اگر وہ تمہاری بات نہیں مانے تو تم ائی اگر وہ تمہاری بات نہیں مانے تو تم دارونہ نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تمہارے ادپر یہ فریضہ عائد نہیں کیا گیا کہ تمہاری زبان ہے وہ سرے کی ضور اصلاح ہوجائی چاہئے، بلکہ تمہارا فریضہ صرف انا ہے کہ تم حق نبیت ہوئی چاہئے، مثلاً اگر کوئی فحض بنار ہوجائے تو ڈاکٹر اس وقت اس کی اصلاح کی نیت ہوئی چاہئے، مثلاً اگر کوئی فحض بنار ہوجائے تو ڈاکٹر اس کے صافحہ نری کا محالمہ کرتا ہے، اس کا علاج کرتا ہے، اس کے ادپر ترس کھانے ہے۔ ای طرح جو فض کمی گناہ کے اندر جمالے ہوا در حقیقت بار ہے، وہ ترس کھانے کے لاکن ہے، اس لئے اس پر فصہ خرا ہے، وہ در حقیقت بار ہے، وہ ترس کھانے کے لاکن ہے، اس لئے اس پر فصہ نہیں کو شفت اور حجب کے ساتھ سمجانے کی کوشش کرو۔

#### ايك نوجوان كاواقعه

ایک نوجوان حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں آیا، اور عرض کیا
کہ یا رسول اللہ، چھے زنا کرنے اور بدکاری کرنے کی اجازت دید بیجے، اس لئے کہ
میں اپنے اوپر کشرول نہیں کرسکا ۔۔۔ آپ ذرا اندازہ لگانے کہ وہ نوجوان ایک
ایسے قتل کی اجازت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کردہا ہے جس کے
حرام ہونے پر تمام نداہب شفق ہیں۔ آج اگر کسی بیریا چیخ ہے کوئی فخض اس طرح
کی اجازت مائے تو ضعے کے مارے اس کاپارہ کہیں سے کہیں بہتی جائے، لیکن حضور
ما اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربان جائے کہ آپ سے گئے کہ بید بیجارہ بار بھی
ضعہ نہیں کیا۔ اور نہ اس پر ناراض ہوئے، آپ سمجھ گئے کہ بید بیجارہ بار ہی اس فحمہ نہیں کیا۔ اور نہ اس پر ناراض ہوئے، آپ سمجھ گئے کہ بید بیجارہ بار ہی اس فوجوان کو اپنے قریب بالیا، اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، پھر اس سے فرملیا کہ
نوجوان کو اپنے قریب بالیا، اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، پھر اس سے فرملیا کہ
اے بھائی تم نے جھے سے ایک موال کیا، کیا ایک موال جی بھی تم سے کرلوں؟ اس
نوجوان نے دوش کیا کہ یا رسول اللہ اکیا ایک موال جی بھی تم سے کرلوں؟ اس

کوئی دو سرا آدی تمہاری بمن کے ساتھ یہ مطلد کرنا چاہے او کیا تم اس کو پند

کوگ اس نوجوان نے کہا کہ ٹیش یا رسول اللہ، پھر آپ نے فربلا کہ اگر کوئی

شخص تمہاری بٹی کے ساتھ یا تمہاری مل کے ساتھ یہ مطلد کرنا چاہے آو کیا تم اس کو
پند کردگ ؟ اس نوجوان نے کہا کہ ٹیش یا رسول اللہ، پش آو پند ٹیش کروں گا۔
پھر آپ نے فربلا کہ تم جس عورت کے ساتھ یہ مطلہ کردگ وہ بھی آو کی بمن
ہوگ، کی کی بٹی ہوگ، کی کی ماں ہوگ، آو دو سرے لوگ اپنی بمن اپنی بٹی ہے اور
اپنی مل کے ساتھ اس معافے کو کس طرح پند کریں گے؟ یہ سن کراس نوجوان نے
کہا کہ یا رسول اللہ، اب بات سجھ آئی۔ اب بی دوبارہ یہ کام ٹیش کروں گا۔ اور
اب میرے دل بین اس کام کی نفرت بیٹے گئی ہے۔ اس طریقے ہے آپ نے اس
کی اصلاح فرمائی۔

#### ايك ريهاتي كاواقعه

ایک دیماتی مجر نبوی میں آیا۔ حضور اقدس صلی الله علیه وسلم محابہ کرام کے ساتھ مجد نبوی میں بیٹے ہوئے تھے۔ اس دیماتی نے آگر جلدی جلدی دو رسیس رحیس۔ اور نماز کے بعد یہ جیب و غریب رعاماً کی کہ:

> ﴿ اَكَلَّهُمْ اَرْحَمْنِیْ وَمُحَمَّدُا وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا اَحَداً ﴾ "اے الله اجى پر اور حضور صلى الله عليه وسلم پر رحم يجيح، اور ادارے علاوہ كى ير رحم مت يجيح"۔

حضور صلی الله علیه وسلم نے اس کی یہ دعا من کر فربلیا کہ تم نے الله تعالیٰ کی وسیح رحمت کو تنگ کردیا۔ تھو ٹری دیر بعد اس اعرائی نے مجد نبوی کے صحن بس بیٹ کر چیٹاب کردیا۔ صحابہ کرام نے جب اس کو یہ حرکت کرتے ہوئ دیکھا تو اس کو رد کئے کے اس کی طرف دو ڑے۔ ادر اس کو یہ ابھلا کہنا شروع کردیا۔ جب

حضور صلی الله علیه وسلم نے دیکھا تو آپ نے صحابہ کرام کو روکا اور فرمایا کہ اس کا پیشاب مت بند کرو۔ اس کو پیشاب کرنے دو۔ جب وہ پیشاب کرچکا تو چرصحابہ کرام سے فربایا کہ اب جا کہ مرج کو دھوکر پاک کردو۔ چراس اعرائی کو آپ نے باکر سمجھایا کہ یہ معجد اس متصد کے لئے نہیں ہے کہ اس جس گندگی کی جائے، اور اس کو ناپاک کیا جائے، یہ تو اللہ کا گھرہے، اس کو پاک رکھنا چاہئے۔ اس طرح آپ نے بیار اور شفقت کے ساتھ اس کو سمجھا دیا ۔ آج ہمارے سامنے کوئی اس طرح پیشاب کردے تو ہم لوگ اس کر تیشاب کردے تو ہم لوگ اس کی تکمہ بوئی کردیں۔ لیکن حضور اقدس صلی الله طیه وسلم کے اس کو وائنا تک نہیں۔

#### هاراانداز تبليغ

اس مدیث کے ذراید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلغ و دھوت کے آداب
ہتائے۔ آج یا تو لوگوں کے اندر دھوت و تبلغ کرنے کا جذبہ بی پیدا نہیں ہوتا، لیکن
اگر کسی کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوگیا تو اس اب دنیا دالوں پر آفت آگئے۔ کسی کو بھی
مجد کے اندر کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھ لیا تو اب اس کو ڈائٹ ڈپٹ شروئ
کردی ۔۔ یہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ جریات کہنے کا
ایک ڈھنگ اور سلیتہ ہوتا ہے۔ اس ڈھنگ ہے بات کہنی چاہئے۔ اور دل میں یہ
جذبہ ہونا چاہئے کہ یہ اللہ کا بھرہ ایک قلطی میں کسی وجہ سے جاتا ہوگیا ہے، میں اس
کو شمح بات ہندوں۔ تاکہ یہ راہ راست پر آجائے، اپنی برائی جنائے کا جذبہ یا اپنا علم
کو شمح بات ہندوں۔ تاکہ یہ راہ راست پر آجائے، اپنی برائی جنائے کا جذبہ یا اپنا علم

## تهارا کام بلت بهنچادینا ہے

اب ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس طرح بیار اور نری سے لوگوں کو روکت ہیں تو لوگ مائے نیس ہیں --- اس کا جواب یہ ہے کہ لوگوں کا ماتنا تہماری ذمد داری جیس ہے۔ بلکہ اپنی بات لوگوں سک پہنچا دیتا یہ تہاری ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک قوم گرائی میں نافرمانی میں فرق تھی۔ اس کی اصلاح کی کوئی امید جیس تھی، اور ان پر اللہ تعالی کا عذاب آنے والا تھا۔ لیکن عذاب آنے سے پہلے پکھ اللہ کے نیک بنزے ان کو تبلیخ کرتے رہے۔ اور نری سے مجھلتے رہے کہ یہ کام مت کرد کی نے ان تھیمت کرنے والوں سے کہا، فرلم تک عظور کی قوم اللہ کہ میں کرد کی نے ان تھیمت کرنے والوں سے کہا،

(مورة الافراف: ١١٣)

تم ایک ایمی قوم کو تھیجت کیوں کررہے ہو جس کو انڈر تعالی نے ہلاک کرنے کا فیملہ کرلیا ہے۔ اب قو ان کی اصلاح کی کوئی امید نہیں ہے — ان اللہ کے نیک بندول نے - سجان الله - كيا جيب جواب ويا فرلما كه: "مَعْلِنوَةً المي بات نہیں مائیں گے۔ لیکن ہم ان کو تھیحت کررہے ہیں، تاکہ مارے لئے اللہ تعالی کے سامنے کہنے کا عذر ہوجائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے چیٹی ہوگ، اور بوجھا طائے گا، کر تمہارے سامنے یہ گناہ ہورے تھے۔ تم نے ان کو رو کنے کے لئے کیا كوشش كى تقى؟ اس ونت بم يه عذر پيش كر عيس مح كه يا الله، يه كناه مارك سامنے ہورہے تھے۔ لیکن ہم نے اپنے طور پر ان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اور راہ راست ہر لانے کی کوشش کی تھی۔ اے اللہ، ہم ان کے اندر شامل نہیں تھے۔ ایک واعی حق اور تبلغ کرنے والا اپنے دل میں اس جواب دی کے احساس کو ول من ركعت موت وعوت وعد جرجاب كوئي مافي بالمان مان، وه انشاء الله يرئ الذمه بوجائ كالم معرت أوح عليه السلام سازمي أو سوسال أيغ كرت ب، ليكن مرف ١٩ آدى مسلمان او عد اب اس كأكوئي وبال حعرت نوح علي السلام پر نہيں ہوگا، اس لئے کہ مسلمان ہادیا ان کی ذمہ دارا انہیں متی۔ اس لئے تم بھی حق بات من نیت ہے حق طریقے سے نری اور خیر خواتی کے جذبے سے کبدو- انتام

777

الله تم يرك الذم بوجاد ك- تجريه بيب كه اكر آدى لكاتار اس مذب ك ساته

## منكرات كوروكنه كالتيسرادرجه

تیسرا اور آخری درجہ اس مدیث یں یہ بیان فرلما کہ اگر کسی کے اندر ہاتھ اور زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر تیسرا ورجہ ہے ہے کہ ول سے اس کو برا سمجے، اور دل میں یہ خیال لائے کہ یہ کام احجما نہیں کررہا ہے ۔۔۔ البتہ ایک سوال بدا ہوتا ہے کہ جب زبان سے کہنے کی بھی طاقت نہ ہو۔ اس وقت سے تیمرا ورجہ آتا ے، لیکن زبان سے کئے کی طاقت تو ہروقت انسان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ پھر زبان سے کہنے کی طاقت ند ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب سے ب کہ زبان ے کہنے کی طاقت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص اس کو زبان سے روک تو دے گا۔ اور لیکن اس رو کئے کے نتائج اس عمل سے بھی زیادہ برے تعلیں گے۔ الي صورت بي بعض او قات خاموش رمنا بهتر ہوتا ہے۔ مثلاً ايك شخص سنت كے خلاف کوئی کام کر رہا ہے۔ آپ کو اس بلت کالیقین ہے کہ اگر میں اس کو روکوں گاتو یہ شخص بات مانے کے بجائے النا اس منت کا خداق اڑانا شروع کردے گا۔ اب اگرچہ آپ کے اندر یہ طاقت ہے کہ آپ اس سے کبدیں کہ یہ عمل سنت کے ظاف ہے، الیامت کرو۔ بلک سنت کے مطابق کرو۔ لیکن آپ کے کہنے کا نتیجہ س ہوگا کہ اب تک تو صرف منت کے خلاف کام کردہا تھا۔ لیکن اب سنت کا لمال اڑائے گا۔ اور اس کے نتیج میں کفرکے اندر جتلا ہونے کا اندیشہ ہوجائے گا۔ ایسے موقع پر بعض او قات خاموش رمانا اور پکھ نہ کہنا زیادہ مناسب ہو تا ہے۔ اور اس وقت می مرف ول سے برا مجھنائی مناسب ہو تا ہے۔

## برائی کودل سےبدلنے کامطلب

اگر اس مدعث کا محمح ترجمہ کیاجائے توبہ ترجمہ ہوگاکہ اگر کسی شخص کے اندر كى برائى كو زبان سے بدلنے كى طاقت أيس ب قراس كو اسنے دل سے بدل دے، یہ نہیں فرملیا کہ ول سے برا مجھے۔ الکہ ول سے بدلنے کا تھم دیا، اب سوال یہ بدا اوتا ہے کہ دل سے بدلنے کا کیا مطلب ہے؟ علم کرام نے اس کا مطلب بدیان فرلما کہ اگر کوئی فخص طاقت نہ ہونے کی وجہ سے باتھ استعال نہ کرسکا۔ نہ عی ذبان استعال كرسكاتو اب اس ك ول بي اس يرائي كے خلاف اتني نفرت مو۔ اور اس ے دل میں اتن محمن ہو کہ اس کے چرے پر عاواری کا اثر آجائے، اور اس کی چیشانی بر بل برجائے اور آدی موقع کی اللش میں رہے کہ کب موقع آئے او پراس کو زبان اور ہاتھ ہے اس کو بدل دوں۔ جب انسان کے دل میں کی چزکی برائی دل من بید جاتی ہے۔ اور ول میں یہ جذب اور دامیہ ہوتا ہے کہ کمی طرح یہ برائی ختم ہوجائے تو وہ فخص دن رات اس فکر اور سوچ میں رہتا ہے کہ میں اس برائی کو اب باتھ اور زبان ے روکنے کے لئے کیا طریقہ افتیار کوں۔ شا ایک مخص ک اولاد خراب ہوگئ، اب اگر باب جرو تشدد كرتاب، اور بات استعل كرتا ہے تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر زبان ہے سمجماتا ہے تو اس کا اثر بھی ظاہر نہیں ہوتا۔ ایسا شخص دل کے اندر کتا ہے چین ہوگا، اس کی راتوں کی خیریں حرام ہوجائیں گی کہ یں کس طرح اس کو بری عاوت سے نکال دوں۔ یہ بے چینی اور بیتانی انسان کو خود رات سجمادی ہے کہ کس موقع پر کس طرح بات کوں، اور کس طرح اس کے ول میں اپنی بات اتاردوں۔ اس کے نتیج میں ایک نہ ایک دن اس کی بات کا اثر \_l 20

#### اپناندربے چینی پیدا کر<u>یں</u>

آج ہارے معاشرے میں جننے مکرات، برائیل اور گناہ بر سرونم ہورہ ہیں۔
فرض کریں کہ آج ہارے اندر ان کو ہاتھ ے بدلنے کی طاقت نمیں ہے۔ ذہان
ہے کہنے کی طاقت نمیں۔ لیکن اگر ہم میں سے ہر شخص اپنے دل کے اندر یہ ہے،
میٹی پیدا کرلے کہ معاشرے کے اندر یہ کیا ہورہا ہے۔ ان برائیل کو کمی طرح ایک آدئ
چاہئے۔ اور یہ ب چین اور بجائی اس درجہ میں ہوئی چاہئے جس طرح ایک آدئ
کے بیٹ میں درد ہورہا ہو۔ جب تک وہ ورد شم نمیں ہوجاتا اس وقت تک انسان
بید چین دہتا ہے، ای طرح ہم مب کے داول میں یہ ب جھینی اور بجائی پیدا
ہوجائے تو اس کے نتیج میں آخر کار معاشرے سے یہ مکرات اور برائیاں خم

## حضور صلى الله عليه وسلم اورب چيني

مے ماحول کے اندر اپنی واوت کے ذریعہ انتقاب برپا فرماتے ہیں، اس بے چیٹی اور چیلی کا ذکر قرآن کریم نے اس طرح فرمایا ہے کہ:

﴿ لَعَلَّكُ مُ الرِحِعُ لَكُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَنكُبُولُواْ مُؤْمِنِهُ لَا إِنكُمُ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ ال

"كيا آپ اپى جان كو اس انديش من بلاك كردالس ك كه يه لوگ ايكان كيون نيس لات؟"

الله تعالى حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كو تىلى دية ہوئ فرمات إلى كه:

ان عليك الا المبلاغ آپ كه دم صرف تبلغ كا فريض ب آپ الى جان كو

ہكان نہ كيج اور ائن پرينان نہ ہوں - ليكن آپ كه دل يس اس قدر ب چينی

تمى كه جو شخص بحى آپ كه پاس آنا، آپ اس كے بارے بيس به خواہش كرتے كه

سكى طرح بيس اس كو جہنم كے عذاب سے بچالوں اور دين كى بات اس كے دل بيس

اتاردوں -

## ہم نے ہتھیار ڈال دیئے ہیں

آج ہمارے اندر یہ بی خرابی ہے کہ ہمارے اندر وہ بے چینی اور جیتالی نہیں ہے۔ اول تو آج ہمائی کو ہرا بیخف کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ معاشرے اور ماحول کے اثر ہے ہماری یہ حالت ہوگئ ہے کہ اگر ہم میں ہے کوئی شخص برائی نہیں بھی کررہا ہے۔ بلکہ خود ان ہے بچا ہوا ہے، وہ صرف یہ سوچ کر بچا ہوا ہے کہ اب تو برحالیا آئیا، جوائی ختم ہوگئ ہے، اب کیا میں اپنے طرز عمل میں تبدیلی پیدا کروں، اس شرم ہے وہ اپنی پرائی طرز زندگی کو نہیں جل رہا ہے ۔ لیکن اولاد جی شاط رائے برارہ اس میں ار وار جی برائی دل کے اندر نہیں ہے، اگر ول میں برائی ہوتی ہوتی ہوا کہ دل میں ان کی برائی ہوتی ہوتی ہوا کہ دل میں ان کی برائی

موجود نیس - اور اولاد کے بارے میں یہ سوچ لیا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی گزارلی ہے۔ یہ تم نے اپنی زندگی گزارلی ہے۔ یہ تن نسل کے لوگ ہیں۔ اگر انہوں نے اپنی خوش گیوں اور کھیل کود کے خطریقے نکل گئے ہیں تو چلو ان کو کرنے دو۔ یہ سوچ کر خاصوش بیٹے جاتے ہیں۔ اور ان کو نہیں روکتے۔ اور ول میں ان کی طرف سے کوئی بے چینی اور جالی نہیں ۔

#### بات میں تأثیر کیے پیدا ہوا؟

جب انسان کے دل میں معاشرے کی طرف ہے ہے چینی اور جانی پیدا ہوجاتی

ہوا ہوجاتی

ہوا ہوجاتی

ہوا ہوجاتی

ہوا فربادیتے ہیں، حضرت موانا عانوتوی

ماحب قدس اللہ سرہ فربایا کرتے ہے کہ "اصل میں تبلیخ و دعوت کا حق اس شخص

کو پہنچتا ہے جس کے دل میں تبلیخ و دعوت کا جذبہ ایسا ہوگیا ہو، چینے حوائح ضروریہ کو

پورا کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ شکل بحوک لگ رہی ہے۔ اور جب شک کھانا نہیں

کھالے گا۔ چین نہیں آئے گا۔ جب شک ایسا واحیہ کے دل کے اندر پیدا نہ ہو۔

اس وقت تک اس کو دعوت و تبلیخ کا حق نہیں ہے۔ چینے حضرت شاہ اسامیل شہید

رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ اللہ تعالی نے ان کے دل میں تبلیخ و دعوت کا ایسانی جذبہ پیدا

فرادیا تھا۔ جس کا نتیج یہ تھا کہ ان کے دل میں تبلیخ و دعوت کا ایسانی جذبہ پیدا

ہاتھ پر گناہ ہے قب کرتے تھے۔ اس لئے کہ بات دل ہے نکتی تھی۔ اور دل پر اثر

ہاتھ پر گناہ ہے قب کرتے تھے۔ اس لئے کہ بات دل ہے نکتی تھی۔ اور دل پر اثر

#### حضرت شاه اساعيل شهيده كاايك واقعه

دعرت شاہ اسائیل شہید رحمۃ الله علیہ کا داقعہ ہے کہ ایک مرتب دالی کی جامع مجد میں ڈیڑھ دد کھنے کا وعظ فرمایا۔ وعظ سے فارغ ہونے کے بعد آپ جامع مجد کی میڑھوں سے ینچ اتر رہے تھے، استے میں ایک شخص بھاگنا ہوا مجد کے اندر آیا، اور آب ی سے بوجما کہ کیا مولوی اساعیل صاحب کا وعظ محم ہوگیا؟ آب نے جواب دیا کہ بال بھائی، ختم ہو کیا۔ اس نے کہا کہ جھے بہت افسوس ہوا، اس لئے کہ مي تربه دورے وعظ فنے كے لئے آيا قله آپ نے يو چهاكد كبال سے آئے تھے؟ اس نے جواب دیا کہ میں فلاں گؤں سے آیا تھا۔ اور اس خیال سے آیا تھا کہ میں ان كا وعظ سنول كا، افسوس كه ان كا وعظ فتم بوكيا اور ميرا آنا بكار بوكيا، حضرت مولانا نے فرمایا کہ تم ریشان مت او۔ میرا بی نام اسامیل ہے۔ آؤ يمال ديم جاؤ، چنائچہ اس کو وہیں سیر میوں بر بی بھاریا، فرمایا کہ میں نے بی و مقا کہا تھا۔ میں تمہیں دوبارہ سنا رہتا ہوں، جو مچھ میں نے وحظ میں کہا تھا، چنانچہ سیرهمیوں بر بیٹے کر سارا وعظ دوبارہ دہرا دیا ۔۔ بعد میں کی شخص نے کہا کہ حضرت! آپ نے کمال کردیا کہ مرف ایک آدی کے خاطر بورا وحظ دوبارہ و ہرادیا؟ جواب میں معرت مولانانے فرمایا کہ میں نے پہلے بھی ایک ہی کے خاطروعظ کہا تھا۔ اور دوبارہ بھی ایک ہی کی خاطر کہا۔ یہ مجمع کوئی حقیقت نہیں رکھا، جس ایک اللہ کے خاطر پہلی بار کہا تھا۔ دو سری مرتبہ بھی ای ایک اللہ کے خاطر کبدیا ۔۔ یہ تھے حضرت مولانا شاہ محر اساعیل شہید رحمة الله عليه الياجذب الله تعالى ف ان ك ول من يدا فراوا تعال الله تعالى اي رحت ہے اس اخلاص اور اس جذبہ اور اس بے چینی اور بیتالی کا کوئی حصہ جارے دلوں میں میمی بدا فرادے کہ ان مظرات کو دیکھ کر یہ بے چینی اور بیالی بدا ہو جائے کہ ان محرات کو کس طرح ختم کیا جائے، اور کس طرح مثلا جائے۔

یاد رکھے اجم دن ہمارے داول میں سے بچانی اور بے چینی پیدا ہوگی، اس دن آدی کم از کم این گرکی اصلاح تو ضرور کرلے گا، اگر گھر کی اصلاح نہیں ہوری ہے تو اس کامطلب سے ب کہ ایسی بے چینی اور بچانی دل میں موجود نہیں ہے۔ بلکہ آدی وقت گزار رہا ہے۔

#### خلاصه

بہرصل، ہر انسان کے ذمے افٹرادی ہلنج فرض عین ہے، جب انسان اپ سائے کوئی برائی ہوتی ہوئی دیکھے تو اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرے، پہلے ہاتھ سے ختم کرنے کی کوشش کرے۔ اگر ہاتھ سے نہ ہوسکے تو زبان سے روکنے کی کوشش کرے، اور اگر زبان ہے نہ ہوسکے قو دل سے اس کو برا جانے۔ اللہ تعالیٰ جمیں ان تمام ہاتوں پر عمل کرنے کی توفق عطا فرائے۔ آئین و آخر دعوانیا ان الحصد لله وب العالمين





تاريخ خطاب: كارنومبر صفحها

مقام خطاب: جامع مجدبيت المكزم

كلشن اقبال كراجي

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطیات : جلد تمبر ۹

# لِسْمِ اللّٰي الدَّظٰيُ الدَّظِيْمُ

# جنّت کے مناظر

الحمد لله نحمده وتستعینه وتستغفره و تؤمن به ونتوکل هلیه. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا، من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهد آن لا آله آلا الله وحده لاشریک له، ونشهدان سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلی الله تعالی علیه وعلی آله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کشیرًا۔

#### أمايعدا

فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ﴿وتلكُ الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون الكم فيها فاكهة كثيرة منها تاكلون﴾ (الرخرف:٢٠/٢)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم و صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العلمين-

#### آخرت کے حالات جانے کاراستہ

بزرگان محرّم و براوران عرزاً مرفے کے بعد کے طالت جانے کا انسان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی علم کوئی فن کوئی مطومات الی نہیں جی جو انسان کو مرفے کے بعد کے طالت سے باخر کرسکے۔ جو شخص اس دنیا سے وہاں چا جاتا ہے اس کو وہاں کے حالات کی خربوتی ہے، لیکن ہمیں پھراس جانے والے کی خربیں رہتی۔

## ایک بزرگ کا عجیب قصه

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محید شفیع صاحب قدس الله مره ایک بزرگ کا بقت سایا کرتے ہے کہ ایک بزرگ کے بقد اس کے مریدین نے ایک مرتب ان بزرگ کے بعد اس دنیا ہے جاتا ہے وہ ایسا جاتا ہے کہ بلاک دخیر نہیں لینا، نہ تو یہ بتاتا ہے کہ کہاں چہنچا اور نہ یہ بتاتا ہے کہ اس کے ماتھ کیا معاظم دیا اور نہ یہ بتاتا ہے کہ اس کے کہاں چہنچا اور نہ یہ بتاتا ہے کہ اس کے کہاں چہنچا اور نہ یہ بتاتا ہے کہ اس کے کہا معاظم دیکھے، کوئی ایک تدبیر بتائیے کہ اس نے کیا معاظم دیکھے، کوئی ایک تدبیر بتائیے کہ ہمیں جبی وہاں کی کوئی خبر مل جائے۔ ان بزرگ نے فرمایا: ایسا کرو کہ جب میرا انتقال ہوجائے اور جمعے قریب وفن کرو تو قبر کے اندر میرے پاس تم ایک کاغذ اور تم مرک ہوری کا کہ وہاں کیا تم رکھ دیا، چھے اگر موقع طاتو خیش اور کیا کہ وہاں کیا داور گاکہ وہاں کیا داقعات چیش آئے۔ لوگ بہت خوش ہوئے کہ چلوکوئی بتائے والاطا۔

جب ان بزرگ کا انقال ہوا تو ان کی وصیت کے مطابق ان کو دفن کرتے وقت ان کے ساتھ ایک کاغذ اور قلم بھی رکھ دیا۔ ان بزرگ نے یہ بھی وصیت کی تھی کہ دو سرے دن قبر پر آکر وہ کاغذ اٹھالیا، اس پر جہیں لکھا ہوا لے گا۔ چنانچہ اسکلے دن لوگ ان کی قبر پر کھا ہوا ہے گا۔ چنانچہ اسکلے دن کو دکھے کر لوگ بہت خوش ہوئے کہ آج ہمیں اس ونیا کی خبرش جاتے گی، لیکن جب برچہ انچہ کا محابوا تھا کہ:

"ميال ك حالات ديكھنے والے بين، بتائے والے نہيں"۔

 ے۔ لیکن حقیقت کی ہے کہ وہاں کے حالات بتانے کے نہیں ہیں، دیکھنے کے ہیں۔ اس و تیکھنے کے ہیں۔ اس و تیکھنے کے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اور حضور اقد س صلی اللہ پر بھی ذرا سا ظاہر نہیں ہوتا۔ بس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اور حضور اقد س صلی اللہ علیہ و سلم نے احادث میں جتنی ہاتیں بادیں اس سے زیادہ کسی کو وہاں کے حالات کے بارے میں معلوم ہونے کا کوئی راستہ نہیں۔ قرآن وصدیث کے ذریعہ جو حالات بمن ملک میں ان کو بیال بے تھوڈا سابیان کرنا مقصود ہے۔

## اد فی جنت کا حال

چنانچه معنرت مغيرة شعبه رضي الله تعالى عنه سے روايت ب، وه فرماتے جن كه حضرت موی علیه السلام نے اللہ تعلق سے بوجھا کہ اے برورد گارا الل جنت میں سے کم درجہ کس کا ہوگا؟ اور سب سے ادنیٰ آدمی جنت میں کون ہوگا؟ جواب میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جب سارے جنتی جت میں چلے جائیں مے اور جبتم والے جہتم میں مطے جائیں گ، ایک آدی جنت میں جانے سے رہ کیا ہو گااور جنت کے آس پاس کے علاقے میں میٹا ہوگا، اللہ تعالی اس سے فرمائیں گے کہ جب تم دنیا میں تھے اس وقت تم نے بڑے بڑے بادشاہوں کا ذکر سنا ہوگا، ان بادشاہوں میں ے این مرضی سے چار بار شاہوں کا انتخاب کر کے میرے سامنے میان کرو، اور پھران بادشاہوں کی سلطنوں کے مِتنے دھنے تھ، ان میں سے جتنے حضوں کا تم نام بیان كريحة مو بيان كرو، چنانچه وه تخص كه كاكه يا الله أيس في فلال فلال باوشاه كاذكر سنا قدا ان كى سلطنت برى عظيم حتى، اس كو برى نعتيس لى موكى تحس، ميرا دل جابتا ے کہ مجھے ہی دیک بی سلطنت ال جائے۔ اس طرح وہ ایک ایک کرے چار مخلف بادشاہوں کی سلطنت کا نام لے گا۔ اللہ تعالی اس سے فرمائیں سے کہ تم نے ان کی سلطنوں کے اور ان کے علاقوں کے نام تو بتا دے لیکن ان بادشاہوں کو جو لذ تمی عاصل تحین اور ان کے بارے میں تم نے سنا ہوگا کہ فلال باوشاہ ایسے عیش و آرام

می ہے، ان لذّتوں میں ہے جو لذّت تم حاصل کرنا چاہتے ہو، ان کا ذکر کرو۔ چنانچہ وہ شخص ان لذّتوں کا ذکر کرے گاکہ میں نے ساتھ کہ فلاں بادشاہ کو یہ نعمت حاصل تمی، فلاں بادشاہ کو یہ لذّت حاصل تمی، یہ لذّتیں چھے بھی مل جائمیں۔

پراشہ تعلق اس سے سوال کریں گے کہ جن بادشاہوں کا تم نے نام لیا ہے اور ان کی جن سلطتوں کو تم نے توال کریں گے کہ جن بادشاہوں کا تم نے ذکر کیا ہے اگر دہ حمیس ال جائیں تو تم راضی ہوجاؤ گے؟ وہ بندہ عرض کرے گا کہ یا اللہ! اس بڑی اور کیا نمت ہوجاؤ گے؟ وہ بندہ عرض کرے گا کہ یا اللہ! اس بڑی اور کیا نمت ہوجئ ہے، جن قو ضور راضی ہوجاؤ گا۔ اللہ تعلق فرائیں گے کہ اچھاتم نے بنتی سلطتوں کا نام لیا اور ان کی جن لوتوں اور لڈتوں کا تم لیا اور ان کی جن لوتوں اور لڈتوں کا تم لیا اور ان کی جن لوتوں اور لڈتوں کا السام نے نام لیا اس سے دس گا تر آدی جس کو سب سے ادنی ورجہ السلام سے فرائیں گے کہ یا اللہ! جب ادنی اور کی جن کو اعلیٰ ترین ورجات کی جنت سلے گی وہ یہ شخص ہوگا۔ مولیٰ علیہ السلام فرائیں گے کہ یا اللہ! جب ادنیٰ آدی کی بیت سل ہے تو جو آپ کے پہندیدہ بندے ہوں گے جن کو اعلیٰ ترین ورجات مطا کے گئے ہوں گے، ان کا کیا حال ہوگا؟ جواب میں اللہ تعلیٰ فرائیں گے کہ اے حطا کے گئے ہوں گے، ان کا کیا حال ہوگا؟ جواب میں اللہ تعلیٰ فرائیں گے کہ اے حوال کے بندیدہ بندیدہ ہوگا کر محفوظ کرکے دکھ دی ہیں اور ان میں وہ بندے ہوگا کر محفوظ کرکے دکھ دی ہیں اور ان میں وہ باتھ سے بناکر ان کو فرائوں میں مہر گا کر محفوظ کرکے دکھ دی ہیں اور ان میں وہ بندی ہوئی ہیں ہوگا۔ بیت ہوں گے۔

﴿مالم ترعين ولم يسمع اذن ولم يخطر على قلب احدمن الخلق﴾

ین وہ نعیس ایک یں کہ آج تک کی آگھ نے نیس دیکھا اور آج تک کی کان نے ان کا تذکرہ نیس سنا، اور آج تک کی انسان کے دل پر ان کا خیال بھی نیس گزرا، الی نعیس میں نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں۔

#### ایک اور ادنیٰ جنتی کی جنت

آیک اور مدیث میں خود حضور نی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا حال
بیان فرہایا کہ سب سے آ فر میں جو شخص جت میں داخل ہوگا وہ ایسا شخص ہوگا جو
اپنے اعمال بدکی پاداش میں جہتم میں ڈائل دیا جائے گا، کیونکہ اگر آدی مؤمن می
کیوں نہ ہو، لیکن اگر اعمال فراب کے چیں تو پہلے اس کو ابن اعمال کی سزا بیمگنتی
پڑے گی، اس لئے اس کو پہلے جہتم میں ڈائل دیا جائے گا، اب وہ شخص جہتم میں
بھل رہا ہوگا تو اس وقت وہ اللہ تعالی سے کچے گا کہ یا اللہ اس جہتم کی تیش اور
اس کی گری نے تو جھے جملا دیا ہے، آپ کی بڑی مہرائی ہوگی کہ آپ جھے تھوڑی
در کے لئے جہتم سے نکال کر اوپر کنارے پر بٹھا دیں تاکہ میں تھوڑی دی کے لئے

الله تعالى اس من قرائم سے كد اگر ہم تمہيں دہاں بھاديں كے تو تم كبو شے كد مجھے اور آگے جُنچادو۔ وہ بنرہ كے گاكہ بالله الله وعدہ كرتا ہوں كد بس ايك مرجہ يہاں سے نكال كر اور بھا وہي، پھر آگے جانے كے لئے نہيں كبوں گا۔ الله تعالى فرمائيں گے كد اچھا ہم تمہارى بات مان ليتے ہیں۔ چنانچہ اس كو جہتم سے نكال كر اور بھا ہم تمہارى بات مان ليتے ہیں۔ چنانچہ اس كو جہتم سے نكال كر اور بھى اس كے ہوش دواس تعكام لے ہوش كے اس كے ہوش كي اس كے ہوش كي بيتے كا كد يالله أ آپ نے بھے دواس شكام ي آئي گے تو تحوثى وہ كے بعد كم كاكہ يالله أ آپ نے بھے يہاں بھا ديا اور جبتم سے نكال تو ديا ليكن ابھى جبتم كى ليث يمبال تك آرى ہے، تھوڑى وہ كے ليك بياں تك آرى ہے، تھوڑى وہ كے كار دور كروس كر ہے ليك اور جبتم كى ليث يمبال تك آرى ہے،

الله تعالى فراكس ك كه تم في البحى دعده كيا تعاكد آك جان ك لئے نہيں كبوں كا الله الجمع تعوث اور آكم برسادي كبوں كا الله الجمع تعوث اور آكم برسادي تو جمر من كه في نيس كوں كا اور كه نيس ما كوں كا حيث نظر آنے كئے كا بحر تعوث اور ور كرديں كا اور اب اس كو اس جمد سے جنت نظر آنے لئے كى - جمر تعوثى

دیر کے بعد کیے گاکہ یااند! آپ نے جھے جہتم ہے تو نکال دیا اور اب جھے یہ جت نظر آرتی ہے، آپ تھوڑی اجازت دیدیں کہ میں اس جت کا تھوڑا سا نظارہ کر لوں اور اس کے وروازے کے پاس جاکر دیکھ آؤں کہ یہ جت کیسی ہے۔ اللہ تعالی فرائمیں گے کہ تو چر دعدہ خلافی کررہا ہے۔ وہ شخص کیے گاکہ یا اللہ! جب آپ نے اپنے کرم سے یہاں شک بہنچا ویا تو ایک جھلک جھے جت کی جمی دکھادیں۔ اللہ تعالی فرائمیں گے کہ جب تہیں ایک نظر جتت کی دکھاؤں گاتو کمے گاکہ جھے ذرا اندر بھی دافل کردیں۔ وہ شخص کیے گا کہ جھے ذرا اندر بھی دافل کردیں۔ وہ شخص کیے گا ہیں یا اللہ! جھے صرف جت کی ایک جھل دکھاویں، اس کے بعد یم کھی جیس کہوں گا۔

چنانچہ اللہ تعالی اس کو جنت کی ایک جھلک دکھادیں گے۔ لیکن جنت کی ایک جھلک دکھادیں گے۔ لیکن جنت کی ایک جھلک دکھادیں گے۔ لیکن جنت کی ایک جھلک دیکھنے کے بعد وہ اللہ تعالی ہے کہ گایا اللہ! آپ ارحم الراحمین ہیں؟ جب اندر بھی داخل فرما دیں۔ اللہ تعالی فرما کیں گے کہ دیکھ ہم تو تجھ ہے پہلے ہی کہ اندر بھی داخل فرما دیں۔ اللہ تعالی فرما کیں گے دیکھ ہم تو تجھ ہے پہلے ہی کہ رہت ہے پہلی ہی کہ تک کہ نیچاریا تو اب ہم تجھے اس میں داخل بھی کردیتے ہیں اور جنت میں تجھے اتنا بڑا رقبہ الراحمین رقبہ دیتے ہیں جنتا پوری زمین کا رقبہ ہے۔ وہ شخص کے گایا اللہ! آپ ارحم الراحمین میں اور میت کا اتنا بڑا رقبہ کہاں؟ اللہ بیں اور میت کا اتنا بڑا رقبہ کہاں؟ اللہ فیل فرما کیں گے کہ میں خداق نہیں کرتا ہوں، تہیں واقعی جنت کا اتنا بڑا رقبہ عطا کیا تعالیٰ فرما کیں گے کہ میں خداق نہیں کرتا ہوں، تہیں واقعی جنت کا اتنا بڑا رقبہ عطا کیا

#### حديث متكسل بالضحك

صدیث شریف یں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صدیث ہنتے ہوئے بیان فرائی، اور پھر جن محالی نے یہ صدیث اپنے شاکردوں کے بیان فرائی، پھر انہوں نے اپنے شاکردوں کو ہنتے شاکردوں کو ہنتے

بوئے بیان فرمائی، بہاں تک کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ہے لے کر آج تک جب بھی یہ حدیث بیان کی جاتی ہے تو بیان کرنے والا بھی ہنتا ہا اور سنے والے بھی ہنتا ہا اور سنے والے بھی ہنتا ہا اور سنے والے بھی ہنتا ہیں ای وج سے یہ حدیث "مسلسل بالفخک" کہلاتی ہے۔

## بورے کرہ زمین کے برابر جنت

بہر حال ، یہ وہ شخص ہوگا ہو سب سے آخر میں جقت میں داخل کیا جائے گا۔ اب
آپ اندازہ کریں کہ سب سے آخر میں جقت میں داخل ہونے والے کے بارے
میں یہ کہا جارہا ہے کہ جتنا پورا کر ہ زمین ہے ، انتا حصتہ جقت میں عطاکیا جائے گا تو پھر
او پر کے در بات والواں کا کیا عال ہوگا اور ان کو جقت میں کتنا بڑا مقام دیا جائے گا۔
مات دراصل یہ ہے کہ ہم اس دنیا کی چار دیواری میں پیشے ہوئ ہیں ، ہمیں اس
مات دراصل یہ ہے کہ ہم اس دنیا کی چار دیواری میں پیشے ہوئ ہیں ، ہمیں اس
عدم می ہو اس بنی نین اس وج سے اس عالم کی وسعوں کا کوئی انداز ، کر ہی نہیں
عدم اس کے ہمیں اس پر تجب ہوتا ہے کہ ایک آوی کو پورے کرہ اوش کے
ہرابر جگہ کیے سے کی ؟ اور اگر ال بھی جائے کی تو وہ اتی بڑی زمین کو لے کر کیا
کرے گا؟ یہ اشکاں بھی اس لئے ہورہا ہے کہ اس عالم کی ہمیں ہوا بھی تہیں گی۔

## عالم آخرت کی مثال

اس عالم آ قرت کے مقابلے میں ہاری مثال ایس ہے جیے مال کے پیٹ میں بیٹ اس کے پیٹ میں بیٹ اس بیٹے وہ کید اس دنیا کی و سعوں کا اندازہ نہیں کر سکتا ، وہ بید مال کے پیٹ ہی کو سب بیٹھ جھتا ہے لیکن جب وہ بید دنیا میں آتا ہے تو اس وقت اس کو بیتہ چلتا ہے کہ مال کا پیٹ تو اس دنیا کے مقابلے میں بیٹھ بیٹی نہیں تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کا عالم اپنی رضا کے ساقہ دکھا دے تو بیتہ چلے کہ وہ عالم آخرت کیا چیز ہے اور اس کے اندر کتنی و سعت ہے۔ اور وہ عالم مؤمنوں کے لئے تیار کیا گیا ہے۔

#### یہ جنت تمہارے لئے ہے

ہمارے حضرت ذاکر عبدالحق صاحب رحمة الله عليه فرمايا كرتے ہے كہ الحمد لله ، جنت مؤمنوں كے لئے تيار كى كئى ہے ، صاحب ايمان كے لئے تيار كى كئى ہے ، اگر تم اللہ بقل جائان ركھتے ہو تو يقين كروكہ وہ تمبارے لئے ہى تيار كى كئى ہے ، بال البتہ اس جنت تك بہنے كے لئے اور اس كے راستوں كى دكاوٹوں كو ووركرنے كے البتہ اس جنت تك بہنے كے لئے اور اس كے راستوں كى دكاوٹوں كو ووركرنے كے لئے تحورا ساكام كرنا ہے ، لس وہ كام كرلو تو انشاء الله وہ جنت تمبارى ہے اور تمبارى ہے اور تمبارى ہے اور كئے تياركى كئى ہے ۔ الله تعالى اپنى رحمت اور اپنے فضل وكرم سے ہم سب كو جنت عطاء فرمائے۔ آئوں۔

#### حفرت الومررة في الدر آخرت كادهيان

ایک روایت پس آتا ہے کہ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے درج کے تابعین یس ہے جیں اور بڑے اولیاء اللہ بیل ہے جیں۔ حضرت ابو بریرة رضی اللہ تعالیٰ عند کے شاگرہ جیں۔ وہ فرماتے جیں کہ ایک حرجہ جی اپنے استاد حضرت ابو بریرة رضی اللہ تعالیٰ عند کے ساتھ جعد کے دن کی بازار جی چاآیا، ان کو کوئی چیز فریدی جب بازار جی چاآیا، ان کو تو حضرت، ابو بریرة رضی اللہ تعالیٰ عند نے جمعے مے فرمایا اے سعید اجمی وعاکر تا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جمعے اور تمبیں دونوں کو جت کے بازار جی جمع کردے۔ حضرات سحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کی شان دیکھتے کہ وہ بر آن اور بر لیمے آخرت کی کوئی نہ کوئی بات اوئی منا بہت ہے نکال کر اس کے دھیان کو اور اس کے ذکر کو تازہ کرتے رہے تھے، تاکہ ونیا کی مشغولیات انسان کو اس طرح اپنے اندر مشغول نہ کر دیں کہ انسان آخرت کو بھول جائے۔ ابندا ویا کاکام کر دے جین، بازار جی فریداری دیں کہ بازار جی فریداری

#### جنت کے اندر بازار

حعرت معدين مسيب وحمة الله عليه فرماتے جي كه مي نے حفرت ابوبرية ے یو چھا کہ کیا جنّت میں بھی ہازار ہوں گے؟ اس لئے کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ جنّت میں ہر چز مغت لمے گی اور پازار میں خربیہ وفروخت ہوتی ہے۔ جواب میں حضرت ابو بريرة رمنى الله تعالى عند في فرمايا كه ويال يم جي باذار بول كر، بيل في حضور الَّدِي صلى الله عليه وملم سے سنا ہے كه جرجمعہ كے دن جنت ميں الل جنت كے لئے بازار لگا کرے گا۔ پھراس کی تغصیل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جب الل جنت جنت میں ملے جائیں گے اور سب لوگ اینے اپنے ٹھکانوں پر پہنچ جائمیں گے، اور خوب عیش و آرام ہے زندگی گزار رہے ہوں گے اور وہاں ان کو اتنی نعمتیں دی جائیں گی کہ وہاں سے تہیں اور جانے کا تصور بھی نہیں كرس مكي- تو احانك يه اعلان موكاكه تمام الل جنت كو دعوت دى جاتى ب كه وه انے اپنے ٹھکانوں سے باہر آجائی اور ایک بازار کی طرف جلیں، چنانچہ اہل جت ائے اینے ٹھکانوں سے باہر تکلیں کے اور بازار کی طرف چل ٹرس کے۔ وہاں جاکر ا كي اليا باذار ديكمين م حمر من الى عجيب و غريب اشياء نظر آئي كي جو الل جنت نے اس سے پہلے مجمی دیکھی نہیں ہوں گی، اور ان اشیاء سے دکانیں تجی ہوں گ، لیکن خریه و فرو خت نہیں ہوگی بلکہ یہ اعلان ہو گا کہ جس الل جنت کو جو چز پیند ہو وہ رکان سے اٹھالے اور لے جائے۔ چنانچہ اہل جنت ایک طرف سے وہ سمری طرف بازار میں وکانوں کے اندر عجیب وغریب اشیاء کا نظارہ کرتے ہوئے جائس گے اور ایک سے ایک نمت ان کو نظر آئے گی، اور جس الل جنت کو جو چز پہند آئے گی دہ ای کو اٹھاکرلے جائے گا۔

#### جنت ميس الله تعالى كادربار

-£ Ux

جب مازار کی خریداری ختم ہو جائے گی تو اس کے **بعد اللہ تعالی کی طرف ہے** یہ اعلان ہوگا کہ اب سب لوگوں کا اللہ تعالی کے وربار میں ایک اجتماع ہوگا، اور یہ کہا جائے گاکہ آن وہ دن ہے کہ جب دنیامیں تم رہتے تھے تو وہاں جعد کا دن آیا کر تا تھا تو تم لوگ جمعہ کی نماز کے لئے اپنے گھروں ہے نکل کر ایک جگہ جمع ہوا کرتے تھے، تو آئ جود کے اجماع کا بدل جنت کے اس اجماع کی صورت میں عطافرارہے ہیں۔ اور الله تعالى كا دربار لكا دوا ہے وبال بر حاضر دوئے كى وعوت دى جاتى ہے، چنانچہ تمام اہل جنت اللہ تعالی کے اس دربار میں پنچیں گے۔ اس دربار میں ہر شخص کے لئے سلے ہے کر س من حول کی من کی کری جواہر سے بن جو گی مکی کی کری سوٹ سے بنی ہو کی کسی لی کسی موتوں سے بنی ہوگی اور کسی کی کری بیانہ بی سے نی ہوئی ہوگی، اس طرن حسب درجات کرساں ہوں گی۔ جو شخص جتنا اعلیٰ در ہے کا ہو کا اس کی کری اتنی شاندار ہوگی، ان پر اہل بشت کو بٹھا یا جائے گا۔ اور ہر تخص انی کری کو انتاائیں مجھے کا کہ اس کو یہ حسرت ٹیمیں جو کی کہ کاش مجھے ولی کری مل ساتی جیسے فلاں تخص کی کری ہے، کیونک اس جنت کے مالم میں غم اور حسرت کا کوئی تصور نہیں ہے، اس لئے اس کو عمرہ کی خواہش ہی نہیں ہوگ۔ اور جنت میں جو سب ہے کم رہتے کے لوگ ہوں مجے ان کے لئے کرسیوں ے ارد کرد مشک و طنر کے نملے ہول مے، ان ٹیلوں بر ان کی نشستیں مقرر ہول گ، اس ير ان كو بنها ديا جائ كال جب سب الل جنت اني ائي نشتول يربينه جائي 2. تواس کے بعد دربار خداوندی کا آغاز اس طرح ہوگا کہ حضرت اسرافل علیہ السلام (جنبوں في تيامت كا سور چونكا تعا) سے اللہ تعالى ايسے لحن من ايا كلام اور نغمہ سنوائمں گے کہ ساری دنیا کے کمن اور موسیقیاں اس کے سامنے بیج اور کتر

#### مثك وزعفران كى بارش

نفر اور كلام سنوانے كے بعد آسان پر بادل چها جائم سے بيے گھنا آجاتى ہے اور ايا محسوس ہوگا كہ اب بارش ہونے والى ہ، لوگ ان بادلوں كى طرف دكھ رہے ہوں گے، است بى تمام الل دربار كے اوپر مشك اور زعفران كا چركاة ان بادلوں كے كيا جائے گا اور اس كے تيم بي خوشبو سے پورا دربار مبك جائے گا، اور و خوشبو الى ہوگى كد اس كا تقور كيا ، و خوشبو الى ہوگى كد اس كا تقور كيا ، و گھى ہوگى اور ند اس كا تقور كيا ، و گا۔

گراند تعالی کے تھم ہے ایک ہوا چلے گی اور اس ہوا کے چلنے کے بیتیج میں ہر انسان کو ایک فرحت اور نظام حاصل ہوگا کہ اس کی وجہ ہے اس کا حسن وجمال دوہالا ہوجائے گا، اس کی صورت اور اس کا سراپا پہلے ہے کہیں ذیاوہ حسین اور خوبصورت ہوجائے گا، اس کی صورت اور اس کا سراپا پہلے ہے کہیں ذیاوہ حسین اور خوبصورت ہوجائے گا۔ بھراللہ تعالی کی طرف سے جنت کا مشروب تمام حاضرین کو پایا جائے گا، وہ مشروب الیا ہوگا کہ دنیا کے کسی مشروب سے اس کو تثبیہ تمیں دی جائے۔

## جنت كى سب سے عظيم نعت "الله كاديدار"

اس کے بعد اللہ تعالی ہو چیس کے کہ اے جت والوا یہ بتاؤکہ دنیا میں ہو ہم کے تم سے وعدے کئے تھے کہ تہارے اعمال صالحہ اور ایمان کے بدلے جی ہم جہیں فلاس فلاس فعتیں وس کے، کیا وہ ساری نعتیں تمبیں مل کئیں یا کچھ لعتیں باقی ہیں؟ تو سارے الل جت بیک زبان ہو کر عرض کریں گے کہ یااللہ اان سے بڑی نعت اور کیا ہوگی جو آپ نے ہمیں مطافرا دی ہیں، آپ نے تو سارے وعدے پورے فرا دے، ہمارے تمام اعمال کا بدلہ ہم کو مل گیا، ساری نعتیں ہم کو عطافرا دیں، اب اس کے بعد ہمیں کی نعت کی خواہش نظر نہیں آتی، ساری راحتیں دیں، اب اس کے بعد ہمیں کی نعت کی خواہش نظر نہیں آتی، ساری راحتیں حاصل ہو گئیں، اب اور کیا نعت باتی ہے؟ لیکن

روایت میں آتا ہے کہ اس وقت بھی علاء کام آئیں گے، چنانچہ لوگ علاء ی طرف روایت میں آتا ہے کہ اس وقت بھی علاء کام آئیں ہے جو ابھی باتی وہ گئی ہے اور بھیں نہیں فی ہے۔ چنانچہ علاء بتا کیں گے کہ ایک نفت باتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے ماگو، وہ ہے اللہ تعالیٰ کو دیدار۔ وہ نوان ہو کر عرض کریں گے کہ یاللہ بات بیک زبان ہو کر عرض کریں گے کہ یاللہ بات بیک فیدار۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کہ یاللہ بات ایک عظیم نوت تو ابھی باتی ہے، وہ ہے آپ کا ویدار۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فیل مرفراز کیا جاتا فیائی میں گئے کہ بال تمباری یہ نفت باتی ہو، اب جہیں اس نوت ہے مرفراز کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دیا جوہ کا کہ ساری اکو اور اس جوہ کو دیکھنے کے بعد ہرائل جنت یہ صوص کرے گا کہ ساری انتیں جو اس سے پہلے دی گئی تھیں وہ اس عظیم نوت کے آئے کے درئے ہیں، اس نخیس جو اس سے پہلے دی گئی اور نہیں ہو گئی۔ ویدار کی نوت سے سرفراز ہونے کے بعد اس سے بان نوت کوئی اور نہیں ہو گئی۔ ویدار کی نوت سے سرفراز ہونے کے بعد اس مرفراز والی چلے دربار یا اختیام درگا اور پھر تمام اہل جنت اپنے اپنے لیکانوں کی طرف والیں چلے دربار یا اختیام درگا اور پھر تمام اہل جنت اپنے اپنے لیکانوں کی طرف والیں چلے جائیں گے۔

#### حسن وجمال ميس اضافه

فرمادے۔ آمین۔

# جنت كى نعمتوں كا تصور نہيں ہوسكتا

لیکن جیدا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ کوئی بھی لفظ اور کوئی بھی تعبیراور کوئی بھی منظر کشی جنت کے حالات کا صحیح منظر نہیں تھینچ عتی۔ اس لئے کہ ایک حدیث قدی میں خود اللہ جل شائد نے فرایا کہ:

> ﴿ اعددت لعبادى الصالحين مالا عين رات، ولا اذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر﴾

> در این ایس نے ایٹ بیک بدول کے المندہ چیزیں تیاد کر دکی میں جو آج محک کمی آگھ نے دیکھی جیزی، کمی کان نے کی

نيس اور كى دل ين اس كاخيل على غيل كندا"-

اس لئے علاء کرام نے فرایا کہ جنت کی ختوں سے عام تو دنیا کی ختوں ہے۔ بیں، مثنا دباں پر طرح طرح طرح کے مجال ہوں گے، متاد موں گے، مجور معولی، لیکن ان کی حقیقت الی موگ کہ آج ہم دنیا میں اس کا فقتور فیس کرسکتے کہ وہ کسی مجور بُوگ، کیا ادار موکا اور کیے اگور موں گے، ان کی حقیقت یکے اور مولی۔

اول المسائاد او کا اور سے المور اول کے ان کی حقیقت کھے اور ہوگی۔
دوایت میں آتا ہے کہ جنت میں محلات ہوں گے۔ اب ہم یہ محصح ہیں کہ دنیا
میں جیسے محلات ہوتے ہیں ایسے محلات ہوں گے، لیکن حقیقت میں یہاں بیٹے کر ان
محلات کا تصور بی نہیں کر سکتے۔ ای طرح روایات میں آتا ہے کہ شراب اور دودھ
اور شہد کی نہریں ہوں گی۔ اب ہم یہ تعبور کرتے ہیں کہ دنیا کے دودھ اور شہد کی
طرح ہوں گے، جس کی دجہ سے اس کی قدر و منزلت ہمارے دل میں پیدا نہیں
ہوتی۔ حالاتکہ دہاں کے شہد، شراب اور دودھ کا ہم بیاں پر بیٹے کر تصور بی نہیں
ہوتی۔ حالاتکہ دہاں کے شہد، شراب اور دودھ کا ہم بیاں پر بیٹے کر تصور بی نہیں

#### جنت میں خوف اور غم نہیں ہو گا

جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو دنیا کے اندر الارے لئے ٹا قاتل تقنور ب اور وہ ونیا میں کس انسان کے تصور میں آئ جیس علی، وہ یہ ہے کہ وہاں نہ خوف بوگا اور نه حزن اور غم بوگا، وبال نه مامنی کا غم بوگانه منتقبل کا اندیشه بوگا یہ وہ نعت ہے جو دنیا میں بھی کس کو میٹسر آئی نہیں عتی، اس لئے کہ یہ عالَم دنیا اللہ تعالی نے ایا بنایا ہے کہ بیاں کوئی خوشی کال نہیں، کوئی لڈت کال نہیں پھر ہر خوشی کے ساتھ کوئی نہ کوئی نم ضرور لٹکا ہوا ہے، ہر لذت کے ساتھ کوئی نہ کوئی تلخی ضرور کلی ہوئی ہے، مثلاً آپ کھاٹا کھارہے ہیں، کھاٹا بڑا لذینے ہے، کھانے ہیں بڑا مزہ آرہا ہے، لیکن یہ اندیشہ لگا ہوا ہے کہ اگر زیادہ کھالیا تو بدہضی ہوجائے گی۔ یا مثلاً آپ کوئی مشروب کی رہے ہیں، بڑا اچھا لگ رہاہے، لیکن ساتھ یہ اندیشہ لگا ہوا ہے که اگر زیاده بی لیا تو نهیں پیندا نه لگ جائے، نسی نسکسی تکلیف کا، نسی نه نسی رنج کا، کسی نہ کمی غم کا اندیشہ ضرور لگا ہوا ہے۔ لیکن اللہ تعالی نے جت کے عالم کو ہر انديشہ، برغم، بر تكلف سے خالى بنايا ب، وہال كوئى انديشہ نيس بوگا، كوئى غم نيس ہوگا، دہال پر نہ ماضی کا غم ہوگا، اور نہ متنقبل کا اندیشہ ہوگا، وہال کسی خواہش کے پورے نہ ہونے کی حسرت نمیں ہوگی بلکہ جو خواہش ہوگی وہ اوری ہوگ۔

#### جنت کی نعمتوں کی دنیامیں جھلک

صدیث شریف میں آتا ہے کہ اہل جنت کی ہر خواہش کو پوراکیا جائے گا، مثلاً یہ خواہش کو پوراکیا جائے گا، مثلاً یہ خواہش پیدا ہوئی کہ خلاص انار کا رس پول، اب یہ جمیں ہوگا کہ تہمیں انار تو ڈکر اس کا جوس نکالنا پڑے گا بلکہ انار کا جوس خود تہمارے سامنے صافر کردیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جنت کی نعتوں کی تھوڑی تھوڑی جملکیاں دنیا کے اندر بھی دکھائی بیں، پہلے جب جنت کی نعتوں کا تذکرہ کیاجاتا تھا تو لوگ ان کو بہت جمیب ناتائی

يقن مجمعة تھے كہ يہ طلماتي باتس بي اور ان باتوں ير يقين كرنے مي لوگوں كو تال ہوتا تھا۔ لیکن آج اللہ تعالی نے وکھا دیا کہ جب انسان نے ائی محدود سے محدود عش کے بل بوتے ہر اور تجربے کے بل بوتے ہر ایسے کام کر دکھائے کہ اگر و سال پہلے ان کاموں کے بارے میں لوگوں کو بتادیا جاتا تو لوگ یا گل اور دیوانہ كيتے - شاأ سوسال أو دوركى بات ب، أكر آج سے صرف بيس سال بيلے ي كباجاتا كه ايك اليا آله ايجاد مونے والا ب جو أيك منث من تمهارے خط كو ام كه اور وثيا کے کونے کونے میں پہنچا دے گا تو خبر دینے والے کو یاگل کہا جاتا کہ یاکستان کہاں اور امریکہ کہاں، اگر ہوائی جہازے بھی جائے تب بھی کم از کم میں یا کیس کھنے لکیں ك، ايك منك مي خط كي بنتي جائ كا؟ الله تعالى في فيس مشين اور فيكس مشين ک ایجاد کے ذریعے دکھا دیا، بہال فیکس مشین میں خط ڈالا اور وہاں اس کی کالی اس وقت نکل آئی۔ اس محدود عمل کے ذریعے اللہ تعالی نے ایسے آلات ایجاد كرنے كى تونيق عطا فرادى۔ جب يه محدود انسان ابن محدود عقل كے بل بوتے بر ایے ایے کام کرنے پر قدرت رکھا ب تو کیا اللہ تعالی ای قدرت کالم ے اور این رحمت كالمدے الن بندول كے لئے اليے امبل ميا نيس فرما سكتے ك اومراس ے دل میں خواہش پیدا ہوئی اور ادھروہ خواہش پوری موجائے؟

## یہ جنت متقین کے لئے ہے

بات دراصل یہ ہے کہ جب تک انسان کے سامنے مقائق نہیں آتے، اس دقت تک وہ اعلیٰ درجے کی چیزوں کو تاقیل بھین تسور کرتا ہے، لیکن صفرات انمیاء علیم السلام، جن کو اللہ تعلق نے وہ علم عطا فرمایا جو دنیا کے کسی بھی انسان کو عطا نہیں کیا کیا، انہوں نے ہمیں جنت اور اس کی فعتوں کے بارے میں بھی فریں دی میں کہ اس سے زیادہ بھی فریں اور کوئی نہیں ہوسسے بھا یہ سادی فریں کی میں اور بڑار درجہ کی ہیں، اور جنعہ حق ہے، اس کی فعتیں حق ہیں ای کے بارے

#### میں اللہ تعالی نے ارشاد قربایا:

وسارعوا الى مفقرة من ربكم وجنة عرضها السمال والرض عدد المعتقين (آل عران ١٣٣١)

یعنی اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس کی جنت کی طرف ووڑو جس کی وسعت آسمان اور زیمن کے برابر ہے اور یہ جنت متعقبان کے لئے تیار کی گئے ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں، تقوی اختیار کرنے والے ہوں اور اللہ تعالی کے احکام کی پایٹری کرنے والے ہوں۔

#### جنّت کے گرد کانٹوں کی باڑ

بہر طال، یہ بنت ہو عظیم الثان ہے اور جس کی نعتیں عظیم الثان ہیں، لیکن اس بہر طال، یہ بنت کے بارے میں ایک مدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

#### ان الجنة حفت بالمكاره

لینی اللہ تبارک و تعالی نے اس جنت کو ایکی چیزوں سے گھرا ہوا ہے جو ظاہری طور پر انسان کے نفس کو شاق ہوتی جیں اور تاگوار ہوتی جیں، جیسے ایک بہت عالیشان کا ہے لیکن اس محل کے اور گرد کانٹوں کی باڑ گلی ہوئی ہے، اس محل جس وافل ہونے کے کانٹوں کی باڑ کو عیور کرنا ہی چے گا، اور جب تک کانٹوں کی اس باڑ کو پار نہیں کرد گے اس محل کی لڈ تی اور نھیس حاصل نہیں ہو سکتیں۔ اس طرح اللہ تعالی اند تعلق کے کرد ان چیزوں کی باڈ لگائی ہے جو انسان کے نفس کو شاق گزرتی جی، مثلاً فرائش و واجبات لازم کرد ہے کہ یہ فرائش انجام دو۔ اب آدی کے نفس کو یہ بات شاق گزرتی ہے کہ اپنے سب کام چھوڑ کر مجد جائے اور مجمد جس جام چھوڑ کر مجد جائے اور مجمد جس جام جھوڑ کر مجد جائے اور مجمد جس جام جھوڑ کر مجد جائے اور مجمد جس جائر نماز اوا کرے۔ ای طرح بہت سے کام جن کے کرنے کو انسان کا اور مجمد جس جائر نماز اوا کرے۔ ای طرح بہت سے کام جن کے کرنے کو انسان کا اور مجمد جس جائی خور کر کر کے کو انسان کا اور مجمد جس جائر نماز اوا کرے۔ ای طرح بہت سے کام جن کے کرنے کو انسان کا اور مجمد جس جائر نماز اوا کرے۔ ای طرح بہت سے کام جن کے کرنے کو انسان کا اور مجمد جس جائر نماز اوا کرے۔ ای طرح بہت سے کام جن کے کرنے کو انسان کا اور مجمد جس جائر نماز اوا کرے۔ ای طرح بہت سے کام جن کے کرنے کو انسان کا اور مجمد جس جائر نماز اوا کرے۔ ای طرح بہت سے کام جن کے کرنے کو انسان کا

دل جاہتا ہے لیکن ان کو حرام اور گناہ قرار دیدیا گیا۔ مثلاً یہ تھم دیدیا گیا کہ اس نگاہ

کی حفاظت کرو، یہ نگاہ غلط جگہ پر نہ پڑے، نامحرم پر نہ پڑے، اور یہ نگاہ اور
ناجاز پروگرام نہ ویکھے۔ ان سب کاموں سے رکناانسان پر شاق گزر تا ہے، اب اس
کا دل تو یہ جاہ دہا تھا کہ یہ کام کرے لیکن اس کو دوک دیا گیا۔ یک کانٹوں کی ہاڑ ہے
جو جنت کے گرد گی ہوئی ہے۔ یا مثلاً مجل میں دوستوں کے ساتھ بیٹے ہوئے ہیں،
کو جنت کے گرد گی ہوئی ہے۔ یا مثلاً مجل میں دوستوں کے ساتھ بیٹے ہوئے ہیں،
کی کاذر آگیا، اب دل جاہ رہا ہے کہ اس کی خوب فیبت کریں، لیکن یہ تھم دیدیا
گیا کہ نہیں، فیبت مت کرو، اپنی زبان روک لو، یہ ہے کانٹوں کی ہاڑ۔ اگر جذت کو
حاصل کرتا ہے تو کانٹوں کی اس باڑ کو عبور کرنا ہوگا، اس کے بغیر جنت کا حصول ممکن
نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی شنت یک ہے۔

## دوزخ کے گردشہوات کی باڑ

ای صدیث میں میلاجلدید ارشاد فرمایا کد:

وحجبت الناربالشهوات

لینی دوزخ کے گرد اللہ تعالی نے شہوات کی باڑ نگادی ہے، دوزخ کو بڑی خوشما چیزوں اور دلکش خواہشات نے مگیر رکھا ہے، دل ان کی طرف بھاگئے کو چاہتا ہے، لیکن اس کے اندر آگ بی آگ ہے۔

## یہ کانٹوں کی باڑ بھی پھول بن جاتی ہے

بہر حال، اس جنت کے گرد کانٹول کی ہاڑ گلی ہوئی ہے، لیکن یہ کانٹے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے ایک بائٹوں کی یہ بائٹ بائٹ بین کہ اللہ علی بائٹوں کی یہ بائٹوں کی یہ بائٹوں کی یہ بائٹوں کی بائٹوں کی بائٹوں کی بائٹوں کو بھی چول بنا دیتے ہیں۔ یہ کانٹے اس دقت تک کانٹے ہیں جب تک ان کو دور دور سے دیکھو کے اور جب تک

ان كالفور كرتے رہو كے تو يہ كافے إلى اور ان كاعبور كرنا مشكل نظر آئے گا، ليكن جب ايك مرتبد ذف كر اور بحت كركے ارادہ كرلياك ميں تو كانوں كى يہ باؤ عبور كر كے رہوں گا اور جھے اس كانے كى باڑك يجھے وہ باغ نظر آرہا ہے اور اس لى لحتيں نظر آرتى بيں اور جھے اس كانوں كى باڑكو پاركركے اس باغ ميں جانا ہے تو اللہ تعلق ان كانوں كو بھى چول بنا ديتے ہيں اور اس كو گھزار بنا ديتے ہيں۔

#### ایک صحالی کاجان دیدینا

ایک صحابی جبادیں شریک ہیں، انہوں نے دیکھا کہ وطمن کا افتار بڑی طاقت کے ساتھ مسلمانوں پر جملہ آور بورہا ہے اور اب بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہے تو اس وقت بے سائند زبان پر جو کلمہ آیا وہ یہ تھاکہ:

غذائلقي الأحبة محمدا وصحبه

یعنی وہ وقت آگیا کہ کل ہماری طاقات اپنے محبوبیں کے اور ووستوں ہے ہوگی اپنی محمد سول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اور آپ کے صحابہ ہے اس عالم آخرت میں طاقات ہوگی۔ گویا کہ آگ اور خون کا جو کھیل ہورہا تھا، جس میں لاشیں تڑپ رہی تھیں اور جان رہا جو سب سے ذیاوہ مشکل نظر آرہا تھا، لیکن وہ صحابی اس جان دینے کی تکلیف کو خوثی خوثی ہے کے لئے تیار ہوگے۔ صدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اللہ کے رائے میں لڑنے والا شہید ہوتا ہے اور اس کو موت آتی ہے تو اس کو موت کی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ در حقیقت جت بحث تک چیچنے کے لئے کا شخ کی باڑ حاکل تھی جس کو عور کرنا تھا لیکن جب عزم کر لیا کہ یہ جان تو اللہ تعالی کی دی ہوئی ہے اس کو دنی ہے ۔ جان تو اللہ تعالی کی دی ہوئی ہے اس کی تھی جان دی دی دی دی در اس کی تھی

جب یہ عزم کر لیا تو اللہ تعالی نے اس کائٹے کو پھول بنا دیا، اگر بستر پر مرتے تو نہ جانے کس طرح افزیاں رگڑ کر مرتے، کیا کیا تکلیف اضائی پڑتیں، لیکن ہم نے تمہارے لئے قتل ہونے کی تکلیف بھی ایسی بنادی جیسی چیوٹی کے کائٹے کی تکلیف ہوتی ہے۔

## دنیاوالوں کے طعنوں کو قبول کرلو

بہر حال، یہ کانے بھی دور دور ہے ویکھنے کے کانے ہیں، لیکن جب آدی ایک مرتبہ عرب اور اس کی طرف جل پڑے تو اللہ تعالی ان کانٹوں کو بھی اس کے لئے پھول بنا دیتے ہیں۔ لہذا ہم لوگ جو سوچتے رہتے ہیں کہ اگر ہم نے دین کے فلاں تھم پر عمل کر لیا یا فلاں گاہ ہے تی گئے یا فلاں کام کر لیا تو اول نفس کو بڑی مشقت ہوگ۔ پھردو سری طرف معاشرے کا خیال آتا ہے کہ لوگ کیا ہمیں کے کہ یہ تو بالکل مولوی ہوگیا، یہ تو پرانے دفت کا آدی ہوگیا، یہ تو زمانے کے ساتھ ساتھ جانے کو تیار نہیں، اس حم کے طعنے طنے کا خیال آتا ہے، یادر کھوا یہ سب ساتھ ساتھ جینے کو تیار نہیں، اس حم کے طعنے طنے کا خیال آتا ہے، یادر کھوا یہ سب کانے ہیں اور جنت تک جہنے کے لئے رائے میں جو کانٹوں کی باڑ گی ہوئی ہے یہ ہمی انہی میں اور جنت تک جہنے کے لئے رائے میں اور بیک ورڈ ہیں، لیکن ہم ایلے کے اور این سے یہ کہہ دو گے کہ ہاں! ہم مولوی ہیں اور بیک ورڈ ہیں، لیکن ہم ایلے بیک ورڈ ہیں جو تھ در سول اللہ علیہ وسلم کی شنت کی طرف دیکھنے والے بیک حرتبہ یہ ویک مرتبہ یہ عزم کر لوگے تو یقین رکھو کہ یہ سب کانٹے تہمارے لئے ہیں۔ جب تم ایک عرتبہ یہ عزم کر لوگے تو یقین رکھو کہ یہ سب کانٹے تہمارے لئے ہیں۔ جب تم ایک عرتبہ یہ عزم کر لوگے تو یقین رکھو کہ یہ سب کانٹے تہمارے لئے گھول بین جانمی گے۔

## عزت دین پر چلنے والوں کی ہوتی ہے

الله تعلق اس دنیا کے اندر و کھا دیتے ہیں کہ ان طعنہ دینے والے اور الزام عائد کرنے والوں کی زبائیں رک جاتی ہیں اور بالآ تر اللہ تعلق عزت انجی لوگوں کو عطا فراتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ عزت اپنی کی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علی مائن کی ہے جو محمد رسالت میں منافقین مجمی مسلمانوں ہے ۔ کہا کرتے تھے کہ ہم تو عزت والے ہیں، اور مسلمان ولیل ہیں، اور جب مینہ منورہ جائیں گے تو عزت والے ذلیل لوگوں کو باہر تکال دیں مے یعنی مسلمانوں کو ۔ پنانچہ یہ منافقین مسلمانوں کو ذلیل ہونے کا طعنہ دیا کرتے تھے، ان کے جواب میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا:

﴿ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنفقين لا يعلمون ﴾

''بعنی عزت تو اللہ کے لئے ہے اور اللہ کے رسول کے لئے ہے اور مؤمنین کے لئے ہے، لیکن منافقین نہیں جانتے، ان کو حقیقت حال کا پتہ نہیں''۔

## پھرعبادتوں میں لذت آئے گی

تو جنت ك ارد كرد كاف ضرور بين ليكن بيد آزمائش ك كاف بين، جب تم اس ك قريب جاذ ك الله في الله الله كانون كو يحول بنادي ك اور چر يك عباد تين جو تم ير شاق كرر ربى تغيين، انبى عبادتون مين وه لذت عاصل بهو ك كد دنيا ك برت لذني كام مين عاصل نبين به تي، چنانچه صفور اقدس صلى الله عليه وسلم قرما يا كرت شف كد قوة عينى في المصلاة ميرى آ كهول كي محمد ك نماز مين به نماز دي تو هباوت ب ليكن اس مين الله تعالى ن جميم اليي لذه مي حمد كان اس مين الله تعالى في جميم اليي لذه ميري آ كي بين بين الله تعالى في جميم اليي الذي سبح كونياكي سادى الذه يمي اس ك آگري بين بين

#### گناہ چھوڑنے کی تکلیف

ای طرح گناہ چھوڑنے میں بیٹک مشقت معلوم ہوتی ہے، دل پر آرے چل بستے ہیں، لیکن دل پر آرے چل بستے ہیں، لیکن دل پر آرے چل بستے ہیں، لیکن دل پر آرے چلئے کے بادجود آدمی اللہ کے لئے یہ گناہ چھوڑدے اور یہ کہنے کہ جس اپنی ان خواہشات کو آگئے ہی جس مزہ آتا ہے۔ بدو یہ تفور کرتا ہے کہ جس یہ خواہشات اپنے مالک کے لئے کچل رہاہوں، اپنے خالق کے لئے کچل رہاہوں، اپنی خالق کے لئے کچل رہاہوں،

## ماں بیچ کی تکلیف کیوں برداشت کرتی ہے؟

دیکے! ایک مال ہے اور اس کا چموٹا سا کچہ ہے، سمردی کی وات ہے اور مال
اپنے بچ کے ساتھ لحاف میں لیل ہے، استے میں بچ نے بیشاب پاخانہ کردیا، اب
وہ مال اس گرم اور زم لحاف اور بستر کو چھوٹر کر اس بچ کے گیڑے بدل دی ہے،
اس کا بستر اور گیڑے ٹھنڈے پانی ہے وہ دی ہے، اب اس وقت میں اپنی نیند
خراب کرکے ٹھنڈے پانی ہے یہ کام کرنا کتنا مشکل کام ہے، لیکن وہ مال یہ سب
کام کرتی ہے اور اس کو اس کام میں مشقت بھی ہوتی ہے، لیکن جب وہ یہ تصور
کرتی ہوں تو اس مشقت ہی میں اس کو لطف اور مزہ آنے لگنا ہے۔ اب اگر
لئے کر رہی ہوں تو اس مشقت ہی میں اس کو لطف اور مزہ آنے لگنا ہے۔ اب اگر
کوئی شخص اس خاتون ہے کہ کے کہ تجے بڑی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، واتوں کو اٹھنا
پڑتا ہے، سردی کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اگر تیرا یہ بچہ تجے ہے چمن جائے تو تیری یہ
مشقتی اور تکلیفیں دور ہوجا کمی، تو خاتون یہ کہے گی کہ اس مشقت سے بڑار گنا
کیوں ایسا کہے گی؟اس لئے کہ اس خاتون کو اس بچہ جھے ہے۔ اور اس کی مجت

کی فاطر بخت سے بخت کام کرنے کو نہ صرف تیار ہے بلکہ اس کو ای مشقت اور اللہ تعلق سے مجت کلیف میں مزو آتا ہے۔ بالکل اس طرح جب ایک بندے کو اللہ تعلق سے مجت ہوجاتی ہے، تو پھراللہ کی راہ میں اپنے نفس کی خواہشات کو کیلئے میں وہ لذت ماصل ہوتی۔ بو خواہشات کے پوراکرنے میں ماصل نہیں ہوتی۔

#### جنت اورعاكم آخرت كامراقبه كرس

برطال، جنت كى يه نعتيل جو حضور اقدى صلى الله عليه وسلم في بيان فراكس اور سارا قرآن کریم ان نعتوں کے تذکرے سے جمرا ہوا ہے، یہ اس لئے بیان کی گئی ہیں تاکہ انسان ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرے اور کانٹوں کی اس باڑ کو عبور كرے جواس جنت كے ارد كرد كى جوئى ب- اس كے لئے بروكوں نے يہ طريقہ بتایا ہے کہ اس دنیا میں رہ کر انسان جنت کی ان نعموں کا مجمی مجمی تعتور اور دھیان كياكر \_ - ينانيه حكيم الامت معرت تعانوي رحمة الله عليه اين مواعظ من فريات یں کہ "ہر سلمان کو جائے کہ روزانہ تحوڑی دے بیٹ کر عالم آخرت کا تعور کیا کرے اور خاص طور پر جنّے کی نعمتوں کا تصور کیا کرے، اور یہ مراقبہ کرے کہ جس دنیا سے جارہا ہوں،قبر میں رکھ دوا کیا ہوں، لوگ جھے دفن کر کے رخصت ہو گئے ہیں، مجرعالم برزخ من پنج ميا، مجرعالم آخرت شروع موكيا، يبال حسلب كلب مورباب، ميران كى بوئى ب، بل مراط لكا بواب، ايك طرف جنّت ب، وو مرى طرف جنم ہ، اور محرجنت کے اندریہ تعتیں میں اور جنم کے اندر اس اس طرح کے عذاب جں۔ اس طرح تحوزی دیے بیٹ کر ان تمام چیزوں کا تعتور اور دھیان کیا کرے۔اس لئے کہ ہم می ے ثام تک دنیا کی زندگی على معوف دنے کی وج ے اس عالم آخرت سے عافل ہو گئے ہیں۔ الحمداللہ ہم سب كاب عقيدہ ب اور اس ير يقين ب كه اس دنيا سے ايك دن جاتا ہے، اور آخرت آلے والى ہے، ليكن تنها عقيره اور انن كافي ليس بك اس كا الحضار مى ضورى ب اوراس كا دميان مى ضورى ب،

یہ دھیان اور استحضار ہی انسان کو اطاعت ہر آبادہ کرتاہے اور معصیت اور گناہ ہے روکنا ہے۔ اس وجہ سے تعواد وقت فکل کر آخرت کا دھیان اور مراقبہ کرو، اس

دھیان اور مراقبہ کے نتیج میں انشاء اللہ آخرت کا استحضار پیداہوگا۔ دنیا کے کاموں کے اندر آخرت کا دھیان اور استحضار تہمیں اللہ کی اطاعت بر

دنیا نے کاموں نے اندر احرت کا دھیان اور استحضار میں اتند کی اطاعت پر آبادہ کرے گا اور معصیت اور گناہ سے نیچنے میں مدد دے گا۔ جنت کی ان نعمتوں کے

بیان کرنے کا یک مقصود ہے جو قرآن و مدیث میں بھری ہوئی ہیں۔ اللہ تعالی ائی رحت سے اور اینے فضل و کرم سے جم سب کو جنت کی نعبوں کا استحفار عطا

فرهائے۔ آھن۔

وآخردعوانا ان الحمدلله رب العالمين-







تانيخ خطاب: ١١مارمادي ١٩٨٨ د

مقام خطاب : جامع سورحقانيه رابيوال

سركودها

ونت خطاب : بعد نما نرعشاء

املاحی خطبات : جلد نمبر ۹



۱۷ مارچ ۱۹۸۸ کو بعد نماز عشاء جامع مجد حقائیہ ساہیوال سرگودها میں مجلس میانیة السلین کے دو سرے عظیم النان اجتماع ہے محقق العصر حفزت مولانا مفتی محمد تقی حتی ملی میانی مطلب استاذ حدیث ونائب صدر دارالعلوم کراچی و جسٹس شریعت جہتے سریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فکر انگیز بصیرت افروز اور مؤثر خطاب فرمایا، جس میں فکر آخرت کا مفید درس دیا، مجلس کے رضاکار جناب حافظ عبدالغفور صاحب ترذی اور محترم حافظ عمام رسول صاحب کے تعلون سے اس کو جربیہ قار کین کیاجاتا ہے۔

ولی الله میمن میمن اسلامک پبلشرز

## لِسَّمِ اللَّٰكِ الدَّظْنِ الدَِّحْمِ

# فكر آخرت

الحمد لله تحمده ونستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتوکل علیه ونعوذبالله من شرورانفسنا ومن سیات اعمالنا ، من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهدان لا اله الاالله وحده لاشر: کشفه ونشهدان سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله ، صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کشیرًا کثیرا ،

#### امايعدا

فاعوذ باللُّه من الشيطن الرجيم-بسم اللُّه الرحيم المرود الرحيم الرحيم ﴿ فِي الرَّا اللَّهِ الرَّا اللَّهِ الرّ (عِبْلُ ثُوْثِرُونَ الْحُيُوةُ الدُّنَا وَالْإِخْرَةُ خَيْرُ وَّاَيْقَلَى - (١٥٠ اللَّهُ ١٤٠)

امنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم و نحن على ذالك من الشاهدين والشاكرين والحمدللة ربالعالمين.

حضرات علماء کرام، بزرگان محرّم اور برادران عزیز، وکارکنان مجلس صیانته المسلمین ساہیوال! بیہ میرے لئے بہت عظیم سعاوت کا موقع ہے کہ آج اپنے محرّم بزرگوں کی زیارت اور صحبت سے استفاوہ کاموقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔

#### هاری ایک بیاری

یں نے ایک آے طادت کی جو سورہ اعلیٰ کی آئے ہو اور قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ اس کی چھوٹی آئے کے لیے دہ الفاظ کے اعتبار سے مختمر ہوگ، لیکن اگر اس کے معنی اور منہوم کو دیکھا جائے اور اس کی محرائی میں جایا جائے تو تنجا وہ چھوٹی کی آئے بھی انسان کی پوری زندگی کا وستور بن جاتی ہے یہ چھوٹی کی آئے بھی انسان کی پوری زندگی کا وستور بن جاتی ہے یہ چھوٹی کی آئے کہ ایک انسان کی ارشاد فرمایا کہ:

﴿ مَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَلِوةَ الدُّنْسَا۞ وَالآَمِرَةُ خَيْرٌ وَالْفَلِي ﴾

اس آ - مس الله جل جلاف نے ہماری آپ کی ایک بنیادی بماری کی تشخیص فرائی ہے کہ تمبارے اندریہ بماری پائی جاتی ہے۔

اور وہ الی بیماری ہے کہ جو زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے لئے جابی اور ہاکت لانے والی ہے۔ وہ بیماری متائی اور پھر اس بیماری کا علاج متایا۔ وہ مختمر جملوں میں بیماری مجمی متادی، بیماری کا علاج بھی متادیا ہے بھی متایا کہ تمہمارے اندر کیا خرائی ہے، اور یہ بھی متادیا کہ اس خرائی ہے نکے کا راستہ کیا ہے۔ فرمایا کہ:

﴿ بُلُ ثُوْ لِرُونَ ٱلحَيْوةَ الدُّنْكِ ﴾

تہاری بنیادی خرابی ہے کہ تم ہر معالم میں اس ونیوی زندگی کو ترجیح دیے ہو، دندی نندگی کو ترجیح دیے ہو، دندی نندگی کو درجی کی فلاح، اس کی فلاح، اس کی خوشحالی ہروقت تمہارے چیش نظرر ہتی ہے۔ اور اس دنیوی زندگی کو تم کس پر ترجیح دیے ہو؟ مرنے کے بعد والی آخرت والی زندگی پر۔ اس پر ترجیح دیے ہو، یہ تو تمہاری بیاری کا طلاح کیا ہے؟

#### اس بیاری کاعلاج

علاج سے کہ ذرا ہے بات سوچو کہ یہ دنیا جس کی خاطر تم دو ڈ دھوپ کررہے ہو، تمہاری مسلسل جدوجہ تمہاری دو ڈ دھوپ تمہاری شب و روز کی کوشش ساری اس دنیا کی خوشحالی کے گرد گھوم رہی ہیں۔ تمہاری کوشش ہے کہ میرا مکان اچھا بن جائے، جھے بنے مل جائیں، اوگوں بن جائے، جھے بنے مل جائیں، اوگوں میر شہرت ہوجائے، جھے بزا منصب مل جائے، جھے بزا مرتبہ حاصل ہوجائے، ساری تمہاری سوچ کا محود یہ دنیوی زندگی تی ہوئی ہے۔

لیکن کیا بھی تم نے یہ سوچا کہ جس کی خاطریہ ساری دوڑ وحوپ کررہے ہو، جس کی خاطر حلال و حرام ایک کر رکھاہے، جس کی خاطر لڑائیاں مول لے رہے ہو، جس کی خاطر ایک دو سرے کے خون کے پیاسے بن جاتے ہو، وہ کتتے دن کی زندگ ہے؟

اور اس کے بعد مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے وہ اس کے مقابلے میں کیسی خیر کی زندگی ہے اور یہاں کی زندگی کے مقابلے میں بہترہے یہاں کی زندگی کے مقابلے میں کہیں زیاوہ پائیدار غیر متابعی ہے۔

### کوئی خوشی کامل نہیں

خوب سمجھ لیجے ونیا کی کوئی خوثی کال نہیں، ہر خوثی کے ساتھ خم کا کاٹنا لگا ہوا ہے۔ کی فکر کا کسی صدے کا کسی تثویش کا کائنا لگا ہوا ہے۔ کوئی خوثی کال نہیں کوئی لذت کال نہیں۔ کھانا اچھا رکھا ہوا ہے بھوک گلی ہوئی ہے اس کے کھانے بیں لذت آرتی ہے لیکن کوئی فکر دماغ کے اوپر مسلط ہے اس کی وجہ سے سارا کھانا اگارت ہورہا ہے اس کی لذت کدر ہورتی ہے دنیا کی کوئی خوثی ایک نہیں ہے جو کال ہو۔ لوگ سیحتے ہیں کہ مال و دولت جمع کرلوں گاتو اطمینان حاصل ہوجائے گا، سکون اللہ جائے گا لیکوں لی جائے گا لیکوں لی الدونی زندگی میں جھانک کر دیکھتے بظاہر یہ نظر آئے گا کہ ملیں کھڑی ہوئی ہیں۔ اندرونی زندگی میں جھانک کر دیکھتے بظاہر یہ نظر آئے گا کہ ملیں کھڑی ہوئی ہیں۔ اسبب عالیشان کادیں ہیں، شاندار بینگلے ہیں۔ ہشم و خدم ہیں، نوکر جاکر ہیں، سارے اسبب راحت کے میسر ہیں۔ لیکن صاحب بہادر کو رات کے وقت نیند نہیں آئی۔ نیند لائے کالیاں کھائی ہوئی ہیں۔ ڈاکٹرے گولیاں لے لے کر کھا کھا کر نیند لاتے

آرام دہ بستراور مسمواں ہیں، ایئر کنڈیش کرے ہیں لیکن نیند نہیں آتی۔ اس
کے مقالمے میں ایک مزدور ہے ایک کسان ہے جس کے پاس سے مسمری ہو نہیں، سے
گدے اور سے بسترے تو نہیں، لیکن رات کے وقت میں تھک کر اپنے مرکے ینچ
ابنا ہاتھ رکھ کر سوتا ہے آٹھ کھنے کی بحر پور نیند لے کر افستا ہے۔ بتاؤ، رات اس
سرمایہ دار کی اچھی گزری یا اس مزدور اور کسان کی اچھی گزری؟ تو اللہ تعالی نے
اس دنیا کا نظام ایسا بتایا ہے کہ اس کی کوئی خوشی کال نہیں، کوئی لذت کال نہیں، ہر
نوش کے ساتھ کوئی غم لگا ہوا ہے، اور ہر غم کے ساتھ کوئی خوشی گلی ہوئی ہے۔

### تينعالم

تیرا عالم پیدا کیا یہ دنیا، یہ نم اور خوشی ہے لی جل ہے۔ اس میں نم بھی ہے اس میں فرقی ہے کی ہے اس میں داخت بھی ہے، اس میں داخت بھی ہے اس میں داخت بھی ہے۔ اس میں داخت بھی ہے۔ اس میں داخت بھی ہے۔ تکلیف بھی ہے۔ کہ اس دنیا میں جھے کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی شخص یہ نہیں مرضی کے طاف کام نہ ہو تو وہ دنیا کی حقیقت ہے ہے فرہے، اس دنیا میں یہ نہیں ہو سکا۔ ارے اور تو اور اللہ کے محبوب ترین بھے لیمنی انجیاء علیم الصلوة والسلام اس دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں تو ان کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کو بھی غم الفانے بڑتے ہیں ان کو بھی غم

اگر اس دنیا میں کی کو صرف راحت اللی ہوتی، صرف خوشی المی ہوتی تو اللہ کے محبوب ترین پیفیبروں سے ذیارہ اس کا حق وار کوئی نہیں تھا۔ لیکن ان پر بھی صدے آئے اور ان پر بھی تکلیفیں آئیں، بلکہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

#### ﴿السدالساس بالاء الانبياء لم الامشل فالامشل ﴾

اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ آ زماشیں افہیاء پر آتی ہیں، اس کے بعد جتنا جو قریب ہوتا ہے افہیاء سے اتی ہی آ زمائشیاں اس کے اوپر آتی ہیں۔

میں عرض یہ کردہا تھا کہ دنیا کی کوئی خوشی کال نہیں، کوئی لڈت کال نہیں، کوئی داست کال نہیں کوئی داست کال نہیں اور جھے ہے نہیں کہ اگلے کھے یہ خوشی ماصل رہے گی یا نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ اگلے گھے ختم ہوجائے، ہو سکتا ہے کال ختم ہوجائے، ہو سکتا ہے اگلے مہینے ختم ہوجائے، ہو سکتا ہے کہ ایک سکتا ہے کال اور نہ تم کال اور نہ تم کال۔

#### آخرت کی خوشی کال ہوگی

باری تعلق فرماتے ہیں کہ آخرت کی زندگی خیر ہے، خیر کے معنی کالل ہے۔ اس کی لذت بھی کالل، اس کی رحمت بھی کالل، اس کے اندر خوشی بھی کالل اور پائیدار بھی ہے۔ یعنی ختم ہونے والی نہیں، جو نعمت مل کئی وہ بیشہ کے لئے ملے گی۔

مدیث کامضمون ہے بہال ونیاجس آب کو ایک کھانا اچھا لگ رہا ہے، ول جاہ رہا ب كوائس، ايك بليث كمالَ وو بليث كمالَ ايك روني كمالَ، آخر ايك حد ايي آئن کہ بیث بحر کیا اب اگر کھانا بھی جاہں تو کھا نہیں سکتے، اس کھانے سے نفرت ہوگئ، وی کھاتا جس کی طرف ول لیک رہاتھا، جس کی طرف آدی شوق سے بور رہاتھا، چند لحول کے اندر اس سے نفرت ہوگئ، اب کھانے کو دل بھی نہیں جاہتا، کوئی انعام مجى دينا چاہے بزار روب مجى دينا چاہ كد كھالو، نبيس كھائے گا۔ كيوں؟ اس بيث كى ایک مد تقی وہ مد آگئ اس کے بعد اس می مخبائش نہیں اور نہیں کھاتا۔ لیکن آ خرت میں جو کھانا آئے گایا جو بھی غذا ہو کی اس میں یہ مرحلہ نہیں آئے گا کہ صاحب اب پیٹ بھر کیا ول تو چاہ رہا ہے، کھایا نہیں جاتا، یہ مرحلہ جنت میں نہیں۔ جولذت وہ کال ہے اس میں کوئی محدر نہیں تو باری تعالی فرماتے ہیں کہ آخرت بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی ہے۔ وٹیا بہتر بھی نہیں، بھی ہے اور ٹلائیدار بھی ہے۔ اس کے باوجود تمہارا یہ حال ہے کہ دنیوی زندگی ہی کو ترجیح دیتے ہو شب و روز اس کی دو ژ د حوب میں مگن ہو اور آ خرت کا خیال نہیں کرتے۔

اس آیت میں اب ہم ذرا خور کریں تو یہ نظر آئے گا کہ اللہ تعلق نے اس میں ہمارے سارے ساری بیاریوں کی جراور اس کا علاج بھی بتادیا۔ جرکیا؟

موت یقین ہے

اس دنیا کے اندر کوئی بات اتن میٹنی نہیں ہے اتن متفق علیہ نہیں ہے کہ جتنی

یہ بات بیتی اور منفق طیہ ہے کہ جر انسان کو ایک دن مرتا ہے۔ کوئی بات اس سے زیادہ بیتی نہیں۔ یعنی یہ وہ بات ہے کہ جس کو مسلمان تو مسلمان کافر بھی مانتا ہے کہ جس کو مسلمان تو مسلمان کافر بھی مانتا ہے کہ جس کو مسلمان تو مسلمان کافر بھی مانتا ہے کہ جو جس نے یہ نظریہ چیش کیا جو کہ انسان کو موت نہیں آئے گی۔ لوگوں نے فدا کا انکار کریا کہنے والوں نے کہد ویا کہ فدا کو نہیں مانتے، لیکن موت سے انکار کرنے والا آجھ بیکٹ پیدا نہیں ہوا، بڑے سے بڑا دہریہ، بڑے سے بڑا طحر، بڑے سے بڑا مانس نہیں کہ موت آئی ہے مرتا انسان کے اس پر سب شخق بیل کہ موت آئی ہے مرتا انسان سے انسان کے اس بات الی ہے کہ اس پر سب شخق بیل کہ موت آئی ہے مرتا ہے۔ اس بات پر بھی سب متنق بیل کہ موت آئی ہے مرتا ہے۔ اس بات پر بھی سب متنق بیل کہ موت آئی ہے مرتا ہے۔ اس بات پر بھی سب متنق بیل کہ مرتے کے ون کا پیتہ نہیں کہ کب مرس کے۔ مرتا کے۔ سائنس ترتی کرگئ، لوگ جائد پر بھی گئے، مرتا کے بھی وان سائندانوں سے کہ بتاؤ کے۔ مائی جو سائن میشانوں سے کہ بتاؤ کی دست کرتے کی اس کی موت کی آئے گی؟

ساری سائنس سارے علوم فنون یہل آگر عابر میں کوئی تہیں بتاسکا کہ موت کب آئے گی لیکن جیب مطل ہے کہ جتنی سے بات بیٹنی ہے کہ مرتا ہے اور جتنا

اس کاوقت غیر میتنی ہے اتنائی اس موت ہے ہم اور آپ غافل ہیں۔ میں کے مار میں میں موال کے سمبر میں میں اس

ذرا گریاں میں ہم سب منہ ڈال کر دیکھیں۔ میج بیدار ہونے سے لے کر رات
کو بستر پر جانے تک اس پورے وقت میں کیا کچھ سوچتے میں کیا کیا خیالات آتے میں
دنیا داری کے روزگار کے محت مزدوری کے، طلازمت کے، تجارت کے، زراعت
کے، کاشکاری کے، خدا جانے کیا کیا خیالات آتے ہیں۔ کیا بھی خیال آتا ہے کہ
ایک دن قبر میں جاکے سوتا ہے؟ بھی خیال آتا ہے کہ قبر میں جانے کے بعد کیا طالت
جیش آتے والی ہے۔

#### حضرت بهلول كاواقعه

ایک بزرگ گزرے ہیں ان کا نام تھا بہلول۔ "بہلول مجذوب" کہلاتے ہے۔ مجذوب قتم کے آدی ہے۔ لیکن باتی بزی حکمت کی کیا کرتے تھے۔ اس واسطے ان کو لوگ بہلول دانا بھی کہتے ہیں۔ بہلول حکیم بھی، مجذوب بھی۔

ہارون دشید کے زمانے میں تھے اور ہارون رشید ان ہے بھی خدات بھی کیا کرتا تھ، اور اعلان کر رکھا تھا کہ جب بہلول مجذوب میرے پاس آتا چاہیں تو کوئی ان کے رکاوٹ نہ ہوا کرے۔ سیدھا میرے پاس بہنچ جاکیں۔ ایک دن ایسے ہی ہارون رشید کے پاس بہنچ گئے، ہارون رشید کے ہاتی میں ورشید کے پاس بہنوں درشید کے ہاتی میں مرشید کی بارون رشید کے ہاتی میں تم کو امانت کے طور پر دیتا ہوں ایسا کرتا کہ اس ونیا میں جو شخص تمہیں اپنے سے زیادہ ب و توف کے اس کو یہ چھڑی میری طرف سے ہدید دے دیتا اشارہ اس طرف تھا کہ تم سے زیادہ ب و توف کوئی دنیا میں ہے بی نہیں۔ تو آگر تمہیں اپنے سے زیادہ ب و توف کوئی شخص طے تو اس کو دے دیتا۔ بہلول نے وہ چھڑی اٹھا کر اچنے زیادہ ب و توف کوئی توف کوئی دنیا میں ہے بی نہیں۔ تو آگر تمہیں اپنے سے زیادہ ب و توف کوئی شخص طے تو اس کو دے دیتا۔ بہلول نے وہ چھڑی اٹھا کر اچنے پاس رکھ گی۔ بہت آئی گئی ہوگئی۔ میسے گزر گئے، سال گزر گئے۔ اتاق گئی ہوگئی۔ میس بانا در کہیں آتا، نہ کہیں بانا دسے کیس بانا در کہیں آتا، نہ کہیں بانا کو ہوں نے کہیں بانا کہیں بانا کے سے کیس سے نا آئی گئی ہوگئی۔ کہا دائی کے دیکھر کے دیا۔ کہیں بانا کوئی شخص کردیا۔

بہلول عیادت کے لئے ہارون رشید کے پاس پنچے۔ جاکر کہا کہ امیر المؤمنین کیا حال ہے؟ کہا بہلول کیا حال ساؤں بہت لمبا سفر در پیش ہے۔ کہاں کا سفر امیر المؤمنین؟ کہا کہ آ ٹرت کا سفر، اچھا تو وہاں پر آپ نے کتنے لئکر بیسج بیں، کتی چھولدا ریاں؟ کتنے فیصے؟ ہارون رشید نے کہا بہلول تم بھی بجیب باتیں کرتے ہو، وہ سفر ایبا ہے کہ اس میں کوئی فیمر تہیں جاتا کوئی آدی کوئی باذی گارڈ کوئی لشکر ساتھ ہیں جاتا۔ اچھا جناب وائیں کب آئیں گے؟ کہا کہ پھر تم نے ایک یات شروع کردی

وہ سرآ ترت کا سفر ہے، اس میں جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آیا کر تا۔
اچھا اتا برا سفر ہے کہ وہاں سے کوئی واپس بھی نہیں آتا اور کوئی آوی بھی وہاں
پہلے ہے نہیں جاسکا، کہا کہ ہلی ببول وہ ایسانی سفر ہے۔ کہا کہ امیر المؤسنین پھر تو
ایک امانت میرے پاس آپ کی بہت مدت ہے رکھی ہوئی ہے جو آپ نے یہ کہہ کر
دی تقی کہ اپنے نے زیادہ بے وقوف آدئی کو دے دیا، آج جھے اس چھڑی کا متی
آپ ہے زیادہ کوئی نظر نہیں آتا۔ اس واسطے کہ میں دیگاتا تھا کہ جب آپ کو چھوٹا
سابھی سفر درچین ہوتا جہاں ہے جلدی واپسی ہوتی تو اس کے لئے آپ پہلے ہے
سابھی سفر درچین ہوتا جہاں ہے جلدی واپسی ہوتی تو اس کے لئے آپ پہلے ہے
سابھی سفر درچین ہوتا جہاں ہے جلدی واپسی ہوتی تو اس کے لئے آپ پہلے ہے
سابھی سفر درچین ہوتا جہاں ہے جلدی واپسی ہوتی تو اس کے لئے آپ پہلے ہے
سابھی سنر اس اسلام ہورہا ہے، اس کی کوئی تیادی بھی نہیں ہوا درجہاں ہے
داپس آتا بھی نہیں ہو قبھے اپنے نے زیادہ ہو قوف صرف آپ ہی طے ہیں،
ساب کے علادہ کوئی نہیں، یہ چھڑی آپ ہی کو میادک ہو۔ ہارون رشد یہ بات س

#### موت كوياد كرو

ے زیادہ علیم کوئی نہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ اس دنیا میں ذرا سالوئی معمول کے ظاف سفر در چیش آجائ تو
اس کی پہلے سے تیاریاں ہیں اس کے تذکرے ہیں اس کے لئے پہلے سے کیا پچھ
منصوب بنائے جاتے ہیں۔ لیکن جب آخرت کا سفر چیش آتا ہے اور وہ سفر بھی ایسا
ہے بیٹے بیٹے بیٹے بیش آجاتا ہے پہلے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب میرے بغیراس دنیا کی
گاڑی نہیں چل عتی۔ میں نہیں ہوں گا تو بچوں کا کیا ہوگا؟ یوری کا کیا ہوگا؟ اور
کاروبار کا کیا ہوگا؟ وہ وقت آرہا ہے لیکن ہم اور آپ اس کے بارے میں سوچنے کے
کاروبار کا کیا ہوگا؟ وہ وقت آرہا ہے لیکن ہم اور آپ اس کے بارے میں سوچنے کے
لئے تیار نہیں۔ اپنے باتھوں سے جناذوں کو کندھے دیتے ہیں، اپنے باتھوں سے

لیکن یہ سمجھ کر بیٹے جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہوگیا یہ واقعہ۔ ہمارا اس کے ساتھ کیا تعلق؟

سركار دو عالم محمد صلى الله عليه وسلم قرمات بيل كه:

"لذون كو ختم كرف والى چز يعنى موت كو كثرت سے ياد كاكرة"-

ذرا ہم اپنا جائزہ لیں کہ چوہیں محضوں میں ہے کتنا وقت ہم اس موت کو یاد

کرنے میں صرف کرتے ہیں؟ بہرطان، اس مدیث کے ذریعہ حضور اقد س صلی الله
علیہ وسلم نے بتلادیا کہ تمہاری بنیادی بیاری ہے ہے کہ تم آخرت سے خافل ہو
آخرت اگر تمہارے چیش نظر ہوجائے، آخرت تمہاری آ تکھوں کے ساخ آجائے
اور اس کی فکر تمہارے دل و وماغ پر سوار ہوجائے۔ تمہاری ساری زندگی کی
مشکلات ختم ہوجائیں۔ سارے جرائم ساری بد امنی ساری بدعنوانیاں اس بنیاد پر ہیں
کہ ای دنیا کے گرد ہمارا دماغ چکر لگارہا ہے۔ آخرت کی طرف نہیں ہیگا۔ آخرت
کو نہیں سوچنا، اس کا مال ہڑپ کرلوں، اس کا حق ضائع کردوں، اس کا خون پی
جوگا؟ اس کی کھی فکر نہیں۔

ا

اور یہ فکر سرور کو نین محمد معطنی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ک، اور یہ جو پھی آپ سیرت کے اندر امن و امان کے سکون اور اطمینان کے واقعات پڑھتے ہیں، وہ در حقیقت اس فکر آخرت کا نمونہ ہیں، کہ دل و دماغ پر ہروقت جنت کا خیال چھایا ہوا ہے کہ اللہ کے سامنے چیش ہونا ہے، وہ جنت نظر آربی ہے اور اس جنت کے خیال میں اللہ جارک و تعالی کے سامنے چیش ہونے کے خیال میں انسان جو کام کرتا ہے وہ اللہ کو راضی کرنے والا کرتا ہے۔

حضرت عبدالتدبن عمررضي الله تتعالى عنه كاواقعه

ا یک مرتبه حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عندا پے کچھ ساتھیوں کے

ساتھ مدینہ منور و کے باہر کسی علاقے میں گئے ،ایک بکر یوں کا چروا ھا ان کے

پاس سے گزرا، جوروزے سے تھا،حصرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی دیانت کوآ زمانے کے لئے اس سے یو جھا کہ اگرتم مجریوں کے اس گلے

میں ہے ایک بحری جمیں چے دوتو اس کی قیت بھی تمہیں دیدیں گے ،اور بحری

کے گوشت میں ہے اتنا گوشت بھی دیدیں گے جس پرتم افطار کرسکو،اس نے دینے مدی ہے کہ ان دیسے نہیں میں میں استال میں دھنے ہو عالیات

جواب میں کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں ،میرے آتا کی ہیں ،حفزت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ اگر اس کی ایک بکری گم ہوجائے گی تو وہ کیا

کرے گا؟ یہ بنتے ہی چرواھے نے چینے پھیری اور آسان کی طرف انگی اٹھا کر

مرے کا جی سے بن پروائے ہے چیھ میری اور میں کی مرت عبد اللہ بن کہا: خانی اللّٰه اللّٰه کا لله کہاں کیا ؟ اور میہ کہد کرروانہ ہوگیا، حضرت عبد اللہ بن

عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چروا ھے کے اس جملے کو دھراتے رہے ، مدینہ منورہ پہنچے تو اس جے واھے کے آت ہے ل کراس ہے بکریاں بھی خرید لیس اور جے واھے کو بھی

خریدلیا، پھرچ واھے کو آزاد کر دیا،اور ساری بکریاں اس کو تھنے میں دیدیں۔

یہ ہو ہ فکر آخرت کہ بنگل کی تنبائی میں بکریاں تچاتے ہوئے جروا ھے

كرد ماغ بربھى يە بات مسلط ہے كه مجھے اللہ كے سامنے پیش ہونا ہے، اور وہ

زندگی بھی درست کرنی ہے،اگر غلط کام کر کے تھوڑے سے پینے میرے ہاتھ آ بھی گئے تو دنیا کا کجھ فائدہ شاید ہوجائے ،لیکن آخرت میرے ہاتھ سے جاتی رہے گی۔

### حضرت فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه كاوا قعه

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت لوگوں کے طالت و کیفنے کے لئے گشت کیا کرتے تھے، ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عند گشت کرتے ہوئے ایک گھر کے قریب سے گزر ہے، مہم کے مہمث پٹے کا وقت تھا، اس گھر میں ایک ماں بٹی آپس میں باتیں کررہی تھیں،

ماں بٹی ہے کہدر ہی تھی کہ بٹی! دور ھاٹکا لئے کا وقت آگیا ، دور ھاٹا لواور ایسا کرنا کہ آج کل ہماری گائے دور ھاکم دے رہی ہے ، اس لئے دودھ میں پائی

ملا دینا تا کہ وہ زیادہ ہوجائے ، بٹی نے کہا کہ اماں جان! میں دورھ میں پانی ملاتو دوں ، لیکن امیر المؤمنین کا بیتھم آیا ہوا ہے کہ کو کی شخص دورھ میں پانی نہ . . . .

مال نے کہا کہ بیٹی امیر المؤمنین کا عظم ضرور ہے، کیکن وہ یہال کہال پائی ملاتے ہوئے تجھے دیکے رہے ہیں، وہ تو کہیں اپنے گھریس سور ہے ہوں گے، اگر ملالے گی تو امیر المؤمنین کو پیتہ بھی نہیں چلے گا، بیٹی نے کہا کہ امال جان ٹھیک ہے، ہوسکتا ہے کہ امیرالمؤمنین کو پتہ نہ چلے، لیکن امیرالمؤمنین کا جو امیرہے، وہ تو دیکھ رہاہے، اور جب وہ دیکھ رہاہے تو میں کچرہہ کام کیسے کرعتی ہوں؟

قاروق اعظم رضی اللہ عنہ باہر کھڑے ہوئے یہ مختلو من رہ ہیں اور والی اپنے گرجانے کے بعد مح کے وقت اس لڑی کے بارے میں معلوم کیا کہ یہ کون ہے؟ اس لڑی کو بلایا اور انہیں کی نام کردیا اور انہیں کی نسل سے بعد میں امیر المؤمنین معرب عربی عبدالعور رحمۃ اللہ علیہ عرفانی پیدا ہوئے۔

#### آخرت کی فکر

یہ ہے وہ زایت کہ جو جائی ہے کہ والا حوة حیو وابقی آخرت بہتر اور زیادہ پائیدار ہے، دل و دماغ پر جب یہ بات بیٹھ گئ تو پھر کوئی کناہ کوئی بدعوائی کرنے کیا دو کہ بیٹر اور کے لئے بات بیٹھ گئ تو پھر کوئی کناہ کو کا بنانے والا کے اور اللہ کو خوش کرنے والا ہے اور اس کام سے رک رہا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے۔

یہ ہے در حقیقت اس آجت کا منتاء کہ اگر تم اپنی اس بیاری کو پہان او کہ تم ماری دو رُ دھوب ساری فکر ساری سوچ دنیا کے لئے کررہے ہو۔ بھی بینے کر یہ بھی سوچ کرو کہ میں دفن ہوتے ہوئے دیکھا ہے قبر بیس دفن ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک دن میرے ساتھ بھی دوی معالمہ بیش آنے والا ہے اور قبر کے اندر کیا ہونے والا ہے اس کی تفصیل سرکار دو عالم مجمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنا گئے کہ قبر میں کیا ہوگا؟ فورا قرآن کریم آخرت کے تذکرے بنا میں کہ ہوگا؟ فورا قرآن کریم آخرت کے تذکرے ہے بھرا ہوا ہے اور اعادے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بتادیا کہ آخرت کا خیال داول پر مسلط کہ وجائے۔ آخرت کا خیال داول پر مسلط ہوجائے۔ لیکن ہم اور آپ اپنے چوجی گھنٹوں میں جوجائے۔ آخرت کا خیال داول پر مسلط

یں سے کوئی وقت اس کام کے لئے نہیں نکالتے کہ جس کے اندر ہم اسپ اس بات کو موج کریں۔

### یه فکر کس طرح پیدا ہو؟

اب موال بر ب كد بر ونياكى زندگى كى فكر جو عالب آئى بوئى ب اس كوكيك مفلوب كيا جائى؟ كيب بري بات ول بيل مفلوب كيا جائے؟ كيد برات ول بيل مفلوب كيا جائے؟ كيد برات ول بيل بيٹ جو اس بيٹ جو اس فرجوان لؤكى كے ول بيل بيٹ فى كد اللہ جھے وكيد رہا ہے بر بات كى طرح ول بيل بيدا ہو؟

راستہ اس کا ایک ہی ہے وہ میہ کہ جس کو آخرت کی فکر ہو، جس کے ول میں اللہ کے سامنے جوابری کا احساس ہو۔ اس کی صبت افتیار کرلو، اس کے ساتھ رہو، اس کے پاس میٹیمو، اس کی ہاتیں سنو تو وہ آخرت کی فکر تمہارے دل میں بھی خطل ہوجائے گی،

یہ صحبت ہی وہ چیز ہے جس نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیهم اجمعین کو بدل
دیا، آخرید لوگ وی تو تھے جو دنیا کی معمولی باتوں پر ایک دو سرے سے اثر رہے تھ،
مرفی کے بیچ کی خاطر چالیس سال جنگ جاری رہی۔ کویں کی خاطر زمینوں کی خاطر
معمولی معمولی بریوں اور جانوروں کی خاطر ایک دو سرے کے گلے کائے جارہے تھ،
ایک دو سرے کی گردنیں اتاری جارتی تھیں، ایک دو سرے کے خون کے پیاہے
بخ ہوئے تھے، وی لوگ تو تھے، لیکن جب سرکار دو عالم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ
وسلم کی صحبت نصیب ہوگئ تو وہ ساری دنیا طبی الی راکھ ہوئی کہ سارے گھریار کم
کرمہ میں چھوڑ کر دشموں کے حوالے کر کے صرف تن کے کیڑوں کے ساتھ ہجرت
کرمہ میں چھوڑ کر دشموں کے حوالے کر کے صرف تن کے کیڑوں کے ساتھ ہجرت

#### صحابه رضى الله تعالى عنهم كي حالت

افسار مید نے چش کش کی کہ آپ مارے بھائی ہیں۔ ابد اماری زمینی آو می آپ لے لیں۔ آو می ہم رکھ لیں، لیکن مہاجرین نے کہا کہ نہیں، ہم وہ زمینیں اس طرح لینے کے لئے تیار نہیں۔ البتہ آپ کی زمینوں میں محنت کریں گے، محنت کے بعد جو پیداوار ہوگ، وہ آئیل میں تقیم کرلیں مے سے بتائیے کہ ان کی وہ دنیا طلبی کہاں گئی؟

میدان جہاد میں جنگ ہوری ہے موت آگھوں کے سامنے ناج رہی ہے اس دفت کوئی مدیث سادیا ہے ہوری ہے اس دفت کوئی مدیث سادیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرفا کہ جو شخص الله کے رائے میں شہید ہو تو الله تبارک و تعالی اس کو جنت کے اعلی درجات عطا فرماتے ہیں۔ ایک سحائی نے پوٹھا: کیا واقعی سے بات رسول الله صلی الله علیہ و سلم ہے تم نے سنی؟ کہا کہ بال میں نے سن، میرے کانوں نے سن، میرے دل نے یاد رکھا۔ ان صحائی نے کہا کہ اچھا بس اب تو میرے اوپر جہاد سے علیورگی ترام ہے۔ کوار اٹھائی اور دشمن کے زیم کے اور گھا، سینے سے خون کافوارہ ابالی ہوا دکھ کرجو الفائل زبان سے جاری ہوتی ہیں وہ سے کہ " فوزت و دب کہ " فوزت و دب کون کافوارہ ابالی ہوا کہ کہ کہ ترین کام ہوتی ہیں وہ سے کہ " فوزت و دب

یہ وی دنیا کے طالب، وی دنیا کے جائے والے، دنیا کے بیجھے دوڑنے والے تھ، لیکن نی کریم سرور دو عالم محر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے آخرت دل و دباغ پر اس طرح تھاگئی۔

### جادو كرول كامضبوط ايمان

قرآن كريم من حفزت موى عليه السلوة والسلام كا واقد آتا ہے كه حفزت موى عليه السلوم والدا تا ہے كه حفزت موى عليه السلام في جب فرعون كو دعوت دى اور مغزو دكھايا، عصاء زمين پر والا تو

وہ سانپ بن گیا تو فرعون نے کہا ان کے مقالم کے لئے جادوگر لانے چاہیں۔
سارے ملک سے جادوگر اکٹھے کر کے ان سے کہا کہ آج تمبارا مقالمہ ایک بوے
جادوگر سے ب اور آج تم ان کے اوپر قالب آکر دکھاؤ، اپنے فن کا مظاہرہ کرو،
جادوگر آئے، جو فرعون کے چینے جادوگر تھے۔ لیکن پہلے بھاؤ تاؤ کے کیا کہ:

﴿ فَالْوَالِنَّ لَنَا لَاَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحُنُ الْغَالِبِيْنَ ﴾ ورفع،

(الشحراء:اسم)

يهلے يہ بتائي فرعون صاحب كه اگر بم موى عليه الصلوة والسلام پر قالب آگئة وَ يُحمد اجرت بحى طرح كا ينهم سطح كا؟ كوئى انعام طرح كاكد نهيں سلے كا؟ هذاذ كا يار درية مرد والدر ماران الله الله ماران الله

﴿ فَالُ نَعَمُ وَاتِّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِهُنَ ﴾

ہاں ضرور انعام ملے گا اور نہ صرف انعام ملے گا بلکہ جہیں بیشہ کے لئے اپنا مقرب بنالوں گا۔ جب مقابلہ کا وقت آیا، اور حفرت موی علیہ السلام کے سائے جادو کر کھڑے ہوئے قو جادو کروں نے اپنی رسیاں ڈالیس، لا فسیاں ڈالیس تو وہ سانپ بن کر چلنا شروع ہوگئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موی علیہ السلام کو وی فرمائی اور فرمایا کہ اب تم اپنا عصا ڈالو، حضرت موی نے اپنا عصا ڈالا اور وہ عصا ایک اثر ہا بن کر جتنے سانپ ان جادو گروں نے بنائے تھے ان سب کو ایک ایک کر کے نگلنا شروع کردیا۔ سارے سانپوں کو نگل کیا، جادو گر فن جائے تھے۔ مجھے گئے ہے جو چھ دکھایا جادہ ہے ہوادو نہیں ہے، اگر جادو ہو تا تو ہم غالب آجائے، ہمارا جادو مغلوب وکیا اس کے یہ جادو نہیں ہے۔ یہ بیج ہوئے کر ہے تیج ہوئے اللہ کا ایک کا طرف سے بیج ہوئے اللہ اللہ کے یہ جبر ہیں، وہ یقینا اللہ کے یہ جبر ہیں۔ دل میں بات آئی اور جب پیغیم ہر ایمان ہوئے تا تھی اور جب پیغیم ہر ایمان ہوئے گئی، ایک وہ سارے کے سارے جادو گر پکار اشھے۔

کیا۔ حبت اس کی حاصل ہوگئ، ایک وہ سارے کے سارے جادو گر پکار اشھے۔

کیا۔ حبت اس کی حاصل ہوگئ، ایک وہ سارے کے سارے جادو گر پکار اشھے۔

﴿آمَتَّا بِرُبِّ هَارُزُنَ وَمُوْسَى ﴾ (ط: ٠٤٠)

"ہم موی وہارون کے پروردگار پر المان کے آتے"۔

فر گون بیر سب نظاره دکچه رما ہے، وہ کہتا ہے: هذاری از من مند و زار از کا مند مشر دیجہ

﴿ اَمُنْتُمْ لَهُ فَبُلُ اَنْ آذَنَ لَكُمْ ﴾

ارے تم اس کے اور المان کے آئے، یس نے حبیس اب تک المان لانے کی اجازت ہی نہیں دی، اجازت سے مہلے المان کے آئے۔ امان سے تجرمزا کی دمکی بھی دی کہ اجازت سے مہلے المان کے آئے اور ساتھ میں چکر سزا کی دمکی بھی دی کہ یاد رکھوکہ اگر تم اس پر المان لائے قو تمہارا حشریہ ہوگا۔

﴿لَاَفُطِعَنَّ اَيُدِينَكُمْ وَارْجُلَكُمْ مِنْ حِلَافٍ وَلَا صُلِّبَتَّكُمْ فِي جُذُرُعِ التَّخْلِ وَلَعَمْلُمُنَّ اَيُّنَا اَشَدُّ عَذَابًا وَابْعَلَى ﴾ (1:12)

یں تہارے ہاتھ پاؤں خالف ستوں ہے کاٹ دوں گاہ اور حمیں مجور کے شہیر میں سولی پر پڑھاؤں گا اور حب پت چلے گا کہ کس کا عذاب نیادہ سخت ہے۔۔۔ شہیر میں دے رہا ہے فرعون۔ اب آپ ذرا غور فرمایے کہ وی جادوگر جو ابھی تحوڑی دیر پہلے بھاؤ تاؤ کررہے تھے کہ کیا ہمیں اجرت بھی لحے گی؟ وی جادوگر جو فرعون کی طبی پر موئی علیہ السلام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اب نہ صرف سے کہ دو اجرت کی طلب باتی نہ رہی، بلکہ اب پھائی کا تخت سامنے لگا ہوا نظر آ رہا ہے۔ فرعون کہ رہا ہے میں اس پر چراحادوں گا۔ ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، لیکن اس سے باوجود ان کی زبان ہے نگانا ہے۔

﴿ فَالْوا لَنْ لَوْ تِوَكَ عَلَى مَاجًاءَ نَامِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ ﴾ (١٠رة ط:٤٢)

اے فرعون، خوب سجھ او کہ ہم حمیس اور تمہارے مال و دولت کو تمہاری سلطنت کو اس مجرے پر ترج میں دیں گے۔ جو اللہ نے ہمیں کملی آ تکھوں سے دکھا دیا۔ جو کھی فیصلہ تو کرے گاوہ ای دکھا دیا۔ جو کچھ فیصلہ تو کرے گاوہ ای

دندی زندگی کا فیصلہ ہوگا، تو ہمارے ہاتھ کائے یا پاؤس کائے، سولی پر چڑھائے، یا پیائی چھائے، یہ دنیا کا فیصلہ ہوگا، اور ہم نے جو منظر دیکھا ہے وہ آخرت کا منظر ہے، وہ ابدی زندگی کا منظر ہے ویکھئے: ایک لمحے پہلے تو اجرت مانگ رہے تھے کہ پیمے لاؤ اور اب ایک لمح کے بعد یہ حالت ہوگئی کہ سولی پر چڑھنے کے لئے تیار ہوگئے، یہ کایا کس نے پٹنی؟ یہ ایمان کے ساتھ جب محبت نعیب ہوئی۔ اس نے یہ کایا پلٹ دی۔

#### صحبت كافائده

بہرطال، ایمان کے ساتھ احقاد کے ساتھ جب مجت ہوتی ہے تو وہ دلوں کے اندر یہ جذبے پیدا کیا کرتی ہے تی ہرونیا طلبی ختی ہے آخرت کی فکر عالب آجاتی ہے اور جب یہ عالب آجائے تو اس وقت انسان انسان بنآ ہے جب تک اس کے دل و داغ پر دنیا مسلط ہے وہ انسان نہیں، درندہ ہے۔ اس داسط کہ وہ تو چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر چھے خوشحالی مل جائے۔ خواہ کی کی گردن پھلانگ کر ہو، کی کی لاش پر کھڑے ہو کہ ہو، اور کی کی گردن پھلانگ کر ہو، کی کی لاش پر ماصل ہوجائے وہ درندہ بن جاتا ہے۔ انسان بنے کا راحت سوائے اس کے نہیں کہ ماصل ہوجائے وہ درندہ بن جاتا ہے۔ انسان بنے کا راحت سوائے اس کے نہیں کہ آخرت کی بلت کو سوچے اور یہ صرف اور من کو صاصل کرنے کا اور اپنی زندگیوں میں اس کو رچانے کا واحد راحت ایک ہے کہ دین کو صاصل کرنے کا اور اپنی زندگیوں میں اس کو رچانے کا واحد راحت ایک ہے کہ دین کو صاصل کرنے کا اور اپنی زندگیوں میں اس کو رچانے کا واحد راحت ایک ہو کہ انشہ والوں کی صحبت میں آدی بیٹھے گا تو اس کو آخرت کی فکر ماصل ہوگی۔ انشہ تبارک و اس کی رجمت سے اپنے فضل و کرم سے ہارے دلوں میں ہے جذبہ پیدا فرمائے تو تعالی اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہارے دلوں میں ہے جذبہ پیدا فرمائے تو ساری مشکلات حل ہوجائیں۔

#### آج کی دنیا کاحال

آج ہمارے اور سمائل و مشکلات کا طوفان جاروں طرف مسلط ہے اس کو حل كرنے كے لئے محكے بيں يوليس بے عدالتيں بيں ليكن مركاري وفتروں ميں رشوت بہت کی جاتی ہے۔ احجما بھائی اس کا یہ علاج کیا جائے کہ محکمہ انسداد رشوت ستانی ہناؤ، چنانچہ اب محكمہ انسداد رشوت ستانی بن كيا۔ اس كا تيجه كيا ہوا كه رشوت يملي پانچ روپ ہوتی تھی، اب وس روپ ہوگئ۔ اور رشوت میں اب دو صے لگ گئے۔ ایک حصہ سرکاری انسر کا اور ایک محکمہ انسداد رشوت ستانی کے السر کا بھی حصہ لگ كيا، اب انسداد رشوت ستاني ك اوير ايك اور كران بخادو اس كران ير ايك اور حمران بمعاده اور طِلتے مطلح جاز، رشوت كا منك برهتا جلا جائے كا ليكن رشوت نہیں بند ہوگی کیوں؟ اس واسلے کہ جس کو بھی بٹھارہے ہو۔ اس کے سامنے بس پیہ دنیا چکر لگاری ہے اس کے سامنے صرف یہ ہے کہ کمی طرح دو سمرے کے بنگلے ہے میرا اجھا بنگلہ بن جائے۔ دو سرے کی کار ہے میری کار اچھی ہوجائے۔ دو سرول کے کروں سے میرے کیڑے اچھے جوجا کیں۔ یہ اس کے دل و دماغ پر جروقت یہ بحوت حماليا مواب، اب جاب كتن محكم بنحات يط جاؤ عدالتين لكات يلي جاؤ، قانون بہاتے چلے جاؤ، قانون بھی وو وو رویے میں بکتا ہے، میں وعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر خدا کا خوف نیں، اگر آخرت کی ظر نہیں، اللہ کے سامنے جوابدی کے احساس نہیں۔ تو کچر ہزار قانون بیالو، ہزار محکیے جٹھا دو، ہزار بولیس والے بٹھادو۔ کیکن خدا کے خوف کے بغیر سب بکار ، یہ امریکہ دنیا کے اندر سب ہے نہذب ترین ملك كهلانے والا، يجه يجه تعليم يافته، سو فيصد تعليم، وولت كي ريل پيل، سائنس ٹیکنالوجی اور دنیا بھرئے تمام علوم وفنوں کا مرکز، بولیس ہروفت چوکس اور فعال کوئی ر شوت نہیں گھاتا۔ یولیس واسلے کو رشوت دے کر ہاذ نہیں رکھا جاسکتا۔ یولیس تین منٹ کے نوٹس پر پہنچ جاتی ہے لیکن وہاں کا یہ حال ہے کہ مجھے تھیجت کرنے والوں نے یہ فیجت کی کہ برائے کرم جب آپ اپ ہوٹی ہے باہر تکلیں تو بہتر یہ ہے کہ گفری ہاتھ پر نہ بائد عیں اور آپ کی جیب کے اندر پھیے بھی نہ ہوں، تعو ڑے بہت جو ضرورت کے ہوں رکھ لیجنے کیو خکہ خطرہ ہے کہ کی دخت بھی کوئی آوی گھڑی چین کر لے جائے گا، اور چین کر لے جائے گا، اور اس کی خاطر آپ کا خون تک کردے گا۔ یہ سب کچھ ہورہا ہے، اور قانون بیٹا تماث دکھ رہا ہے۔ پریس تین منٹ کے نوٹس پر چہنچے والی ہے بس ہے۔ گھے، عدالتیں سب اٹی جگہ پر کھڑی ہوئی ہیں، ایک طرف چاند پر جمنف کا ڈرہا ہے، اور امریک کا صدر یہ بیان دے رہا ہے کہ آج ہمارا سب سے برا مسئلہ یہ ہے کہ جرائم پر کیے تارہ بائے ہیں وہ جو اقبال مرحوم نے کہا تھا کہ ۔

ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزر گاہوں کا اپ افکار کی دنیا جس سنر کر نہ سکا جس نے سورج کی شعاموں کو گرفآر کیا دندگی کی شب تاریک سحر کرنہ سکا

دنیا یہ منظر دیکھ رق ہے اور دیکھتی رہے گی، اور جب تک سرکار دو عالم مجمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر سر نہیں رکھے گی، اور جب تک آپ کی رہنمائی میں آخرت کی فکر دل و داغ پر مسلط نہیں ہوگی۔ اس وقت تک یہ منظر نظر آتے رہیں گے۔ بنمار قانون بناتے رہو، بزار تھکے بٹھاتے رہو، تمہارے مسائل کا حل کبی نہیں نظے گا، مسائل کے حل کا راستہ بی ہے کہ اللہ والوں کی صحبت افتیار کریں، ان کے پاس بیشیں، ان کی بات سنی، آخرت کے طالت معلوم کریں۔ اللہ تعالی اپنی رحمت سے جمیں اس کی حقیقت بھے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخرت کی فکر ہمارے دلوں کے اور عالب فرمائے اور دنیا طبی کی دوڑجس کے اندر آخرت کی فکر ہمارے دلوں کے اور عالب فرمائے اور دنیا طبی کی دوڑجس کے اندر آخرت کی فکر ہمارے دلوں کے اور عالب فرمائے اور دایل اللہ کی صحبت نصیب ہم جمال ہوگئے ہیں۔ اللہ تعالی اس می جمیں بیجائے اور اہل اللہ کی صحبت نصیب

فرمائـــ آيين

وآخردعواناان الحمدلله رب العالمين





تارىخ خطاب: ،٣٠ بمارج كـ 1914

مقام خطاب: جامع معجد بيت المكرّم

كلشن ا قبال كرا چى

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاى نطبات : جلد نمبر ٩

## لِسَّمِ اللَّٰكِ الدَّطْنِ الدَّحْمِمُ

# دو سرول کوخوش کیجئے

الحمد للله نحمده ونستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتوکل علیه. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا، من پهده الله فلا مصل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهد آن لا اله الا الله وحده لاشریک له، وسشهدان سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کشیرًا۔

#### امايعدا

﴿ عن عبد الله بن عمر وضى الله عنهما قال: قال وسول الله صلى الله علي مسلم، الله علي مسلم، الله علي مسلم، الله عليه وسلم: ( المجدد تكبير، حديث فير، ١٣٦٣٩)

#### تمہيد

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عند فرات بي كد صنور اقدى صلى الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا كد جو اعمال الله تعالى كو يدد بين ان اعمال بي عنو في واطل كرنا اور اس كو خوشى سے جم كنار كرنا ہے۔ اس صديث كى سند اگرچه كرور ہے محر اس صديث كا مضمون دو سرى اصاديث اور دلاكل سديث كى شادر الحديث اور دلاكل سے بھى ثابت ہے۔ حضور اقدس صلى الله عليه وسلم في متعدد اصاديث بين اور

اپنے قول و فعل کے ذریعہ بیہ بات واضح فرمائی ہے کہ کسی بھی صاحب ایمان کو خوش کرنا اللہ تعالی کو بہت پہند ہے۔

#### ميرے بندوں كو خوش ركھو

#### دل بدست آور که جج اکبراست

اس بارے میں ہمارے معاشرے میں افراط و تفریط پائی جاتی ہے، اعتدال نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو وہ میں جو کس وہ سرے مسلمان کو خوش کرنے کی کوئی ایمیت ہی نہیں سیجھتے اور ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ کتنی بڑی عبادت ہے۔ کسی بھی مسلمان کو خوش کردیا یا کسی انسان کو خوش کردیا تو اللہ تبارک و تعالی اس پر کتنا اجر و ثواب مطافراتے ہیں، اس کا ہمیں احساس ہی نہیں۔ پزرگوں نے فرایا کہ ۔

دل بدست آور کہ عج اکبر است

یعنی کمی مسلمان کا دل ہاتھ میں لے لینا یعنی اس کے دل کو خوش کر دیا ہے ج اکبر ہے۔ بزرگوں نے دیے عی اس کو تج اکبر نہیں کہدیا بلکہ کسی مسلمان کے دل کو خوش کردیا واقعی اللہ تعالی کے محبوب اعمال میں سے ہے۔

#### دو سروں کو خوش کرنے کا نتیجہ

ذراای بات کو سوچیں کہ اگر اس مدیث کی تعلیم پر ہم سب عمل کرنے لئیں اور ہر انسان اس بات کی فکر کرے کہ بین کمی دو سرے کو خوش کروں تو یہ ونیا بنت کا نمونہ بن جاتے، کوئی جھڑا باتی نہ رہ، پھر کوئی حسد باتی نہ رہ اور کس بھی شخص کو دو سرے کو کی تکلیف نہ پہنچ۔ لہذا اہتمام کر کے دو سرے کو خوش کرد، تحورثی می تکلیف اٹھاکر اور قربانی دے کر دو سرول کو خوش کرد، اگر تم تحورثی می تکلیف اٹھاکو کے اور اس کے نتیج بھی دو سرے کو راحت اور خوشی مل جائے گی تو دنیا میں چند لمحوں اور چند منٹول کی جو تکلیف اٹھائی ہے اس کے بدلے بھی اللہ تا ترت میں جو ثواب تہمیں عطافرائیں گے وہ دنیا کی اس معمولی می تکلیف کے مقالے میں کہا ہے میں اس معمولی می تکلیف کے مقالے میں کہیں زیادہ مقلم ہے۔

#### خندہ بیشانی سے ملاقات کرنا"مدقہ" ہے

ایک مدے می حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کی بہت ی قسمیں بیان فرائی ہیں کہ یہ علی محمد تہ ہوئے اللہ عمل بھی صدقہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس عمل پر ایسای تواب ہے جسے صدقہ کرنے کا تواب ہے، پھر ای مدیث کے آخر میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ دسلم نے فرایا:

#### ﴿وان تلقى اخاك بوجه طلق﴾

ینی ایک صدقہ یہ ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ شکفتہ اور مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملو۔ جب تم کی سے ملاقات کرو تو تم کو یہ احساس ہو کہ تمہاری ملاقات

ے اس کو خوشی ہوئی ہے اور اس طاقات ہے اس کے دل میں اصفاک محسوس ہو۔ اس کو صدقہ کرنے میں شار فرایا ہے۔

لہذا جو لوگ دو سرول سے ملاقات کے وقت اور بر تاؤ کے وقت لئے دیے رہے۔
میں اور و قار کے بردے میں اپنے آپ کو ریزرو رکھتے ہیں، وہ لوگ سُنت طریقہ پر
عمل نہیں کرتے، سُنت طریقہ یہ ہے کہ جب اپنے مسلمان بھائی سے ملے تو وہ خوش طلق کے ساتھ شَائنگی کے ساتھ ملے اور اس کو خوش کرنے کی کو شش کرے۔

#### گناہ کے ذریعے دو سمروں کو خوش نہ کر میں

دو سری طرف بعض لوگوں میں یہ بے اعتدالی پائی جاتی ہے کہ دہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ دو سرے مسلمان کو خوش کرتا بڑی عباوت ہے، البذا بم تو یہ عبادت کرتے ہیں کہ دو سرول کو خوش کرتے ہیں، چاہے وہ خوش کرتا کی گناہ کے ذریعہ ہو یا کی ناجائز کام کے ذریعہ ہو، جب اللہ تعالی نے کہد دیا کہ دو سرول کو خوش کرد تو ہم یہ عبادت انجام دے رہ ہیں۔ طال کہ یہ گمرائی کی بات ہے، اس لئے کہ دو سرول کو خوش کرد اب اگر تاجائز خریقے سے خوش کرد، اب اگر تاجائز خریقے سے خوش کرد، اب اگر تاجائز کو تو تاراض کردیا اور بندے کو خوش کردیا، یہ کوئی عبادت نہیں۔ البذا اگر دو سرے کو تو تاراض کردیا اور بندے کو خوش کردیا، یہ کوئی عبادت نہیں۔ البذا اگر دو سرے کی عرفت ہیں آگر یا اس کے تعلقات سے عرفوب ہو کر گناہ کا ار تکاب کرلیا تو یہ کوئی دین نہیں، یہ کوئی عبادت نہیں۔ البذا کر کے اللہ کرلیا تو یہ کوئی دین نہیں، یہ کوئی عبادت نہیں، یہ کوئی عبادت نہیں۔

#### فيضى شاعر كاواقعه

اکبر بادشاہ کے زمانے میں "فیغی" بہت بڑے ادیب اور شاع گزرے ہیں، ایک مرتبہ وہ تجام سے داڑھی منڈوا رہے تے، ایک صاحب ان کے پاس سے گزرے، انہوں نے جب دیکھاکہ فیضی صاحب واڑھی منڈوا رہے ہیں تو ان سے کہا۔

آعااريش ي تراشي؟

"جناب آپ يه دارهي مندوار بي جن؟"

جواب میں فیضی نے کہا ۔

" بلے اریش می تراشم، ولے ولے کے نمی خراشم"

"جي بان ا داڙهي تو منذوار با بول ليکن کسي کا دل نبيس د کھار با

ايول"\_

مطلب یہ تھا کہ میرا عمل میرے ساتھ ہے اور میں کسی کی دل آزاری نہیں کردہا ہوں، اور تم نے جو میرے اس عمل پر جھے ٹوکا تو اس کے ذریعہ تم نے میرا دل دکھایا۔ اس پر ان صاحب نے جواب میں کہا کہ:

"ولے کے نمی خراشی، ولے دلے رسول اللہ می خراشی (صلی اللہ علیہ وسلم)"۔

لینی جو یہ کہد رہے ہو کہ میں کسی کا دل نہیں دکھا رہا ہوں، ارے اس عمل کے ذریعہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھارہے ہو۔

### الله والے دو سروں کوخوش رکھتے ہیں

البذا بعض لوگوں کے ذہن میں بھی اور زبان پر بھی یہ بات رہتی ہے کہ ہم توہ دو سرے لوگوں کا دل خوش کرنے ہے۔ ہم توہ دو سرے لوگوں کا دل خوش کرنے کے لئے کہ کسی گناہ کا ارتکاب بھی کرنا پڑا تو کر گزریں گے۔ بھائی! اللہ تعالی کو ناراض کر کے، اللہ تعالی کی نا فرمانی کر کے اور اللہ تعالی کے تھم کو پامال کر کے کسی اٹسان کا دل خوش کیا، تو کیا خوش کیا کیونکہ اللہ تعالی کو تو ناراض کردیا، یہ تو کوئی عمارت نہیں ہے ۔۔۔ اس مدیث کا خشا یہ ہے جو جائز امور ہیں، ان میں مسلمانوں کو خوش کرنے

کی فکر کرو --- حفرت تعانوی رحمة الله علیه نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ:

" يه معمول صوفياء كاحثل طبعي كے ہے"۔

یعنی صوفیاء کرام جو اللہ کے دوست اور اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ہر مسلمان کو خوش کرنے کی فکر ان کی طبیعت بن جاتی ہے، ان کے پاس آگر آدی بیشہ خوش ہو کر جاتا ہے، طول بو کر نہیں۔ اس لئے کہ اللہ تبارک تعلق کے فضل سے ان کو اس شنت پر عمل کی توفیق ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے بندول کو خوش کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ:

#### ځود گناه می<u>ں</u> مبتلا نه ہو

"اس کی ایک شرط ہے، وہ یہ کہ اس مرور کو داخل کرنے ہے۔ خود شرور ش داخل نہ ہوجائے،"۔

لینی دو سرول کا تو دل خوش کررہاہے اور اس کو سرور دینے کی فکر میں ہے لیکن اس کے نتیج میں خود شرور میں لینی معاصی اور گناہ میں داخل ہو گیا، بید ند کرے۔ ' آگے فرمایا:

> " بعیسا ان لوگوں کا طریقہ ہے جنہوں نے اپنے مسلک کا لقب "صلح کل" رکھا ہوا ہے"۔

یعنی بعض لوگوں نے اپنا مسلک "ملح کل" بنایا ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہم تو "صلح کل" ہیں، البذا کوئی کچھ بھی کرے، ہم کسی کو بھی کسی غلطی پر نہیں ٹو کیس گے، کسی بُرائی کو بُرائی نہیں کہیں گے، کسی بُرائی کی تردید نہیں کریں گے، ہم تو "صلح کل" ہیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، چنانچہ آگے حضرت والا فرماتے ہیں کہ:

#### امربالمعروف كونه جھوڑے

«بعض لوگ تو ای وجہ سے امر بالمعروف اور نبی عن المنظر نہیں کرتے"۔

مشلاً اگر فلاں کو نماز پڑھنے کے لئے کہیں گے تو اس کا دل بڑا ہوگا، اگر فلاں کو کسی گناہ پر فوائیں کو کسی گناہ پر فولیا کسی گناہ پر فولیا کے تو اس کا دل بڑا ہوگا، اور جم سے کسی کا جی بُراند ہو۔ پھر فرمایا کہ:

"کیان کو قرآن پاک کابہ تھم نظر نہیں آیا کہ: "ولا تا خذ کیم بھما دافہ فی دین اللّٰہ "کہ تم کو اللّٰہ کے دین کے بارے میں ان پر تری نہ آئے"۔

یعن ایک شخص دین کی خلاف ورزی کروہا ہے، گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، اس کے بارے میں تبہارے ول میں یہ شفقت پدانہ ہو کہ اگر میں اس کو گناہ کرنے پر نوکوں گاتو اس کا ول دیکھ گا۔

#### زم انداذے ہی عن المنکر کرے

البتہ یہ ضروری ہے کہ اس کو کہنے کے لئے طریقہ ایدا اختیار کرے جس سے
اس کا دل کم سے کم دکھ، دل آزار اسلوب اختیار نہ کرے بلکہ نری کا انداز ہو،
اس میں بھرددی ہو، مجت بو، شفقت ہو، خبرخوابی ہو، اظامی ہو، غصہ نکالنا مقصود
نہ ہو۔ لیکن یہ سو چنا کہ اگر میں اس کو ٹوکوں گا تو اس کا دل دکھے گا، چاہے کتنے
بھی نرم انداز میں کہوں تو یہ سوچ درست نہیں، اس لئے کہ اللہ تعالی کو راضی کرنا
تمام مخلوق کو راضی کرنے سے مقدم ہے۔ لہذا دونوں انتہائیں غلط بیں، افراط بھی
اور تقریط بھی۔ بس اپنی طرف سے ہر مسلمان کو خوش کرنے کی کو شش کرد، لیکن

جہاں اللہ کی صدود آجائیں، حرام اور ناجائز امور آجائیں تو پھر کمی کا دل دکھی یا خوش ہو اس دقت بس اللہ ہی کا حکم انتا ہے، اس وقت اطاعت صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کرنی ہے، کمی اور کی پروا نہیں کرنی ہے۔ البتہ حق الامكان نری كا طریقہ اختیار كرنا چاہئے۔ اللہ تعالی ہم سب كو عمل كرنے كى توفق عطا فرمائے۔ آیمن

وآخردعوانا ان الحمد للهرب العالمين





تاريخ نطاب: ٣٠/ماديح كالمائ

مقام خطاب: جائع مجربيت المكرّم

گلشن ا قبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز مصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۹

# لِسُمِ النَّابِ الرَّظَانِ الرَّحِيْمُ

# دو سروں کے مزاج و**ندا**ق کی رعایت کرس

الحمد لله نحمده ونستعینه ونستففره و نؤمن به ونتوکل علیه ونعود بالله فد ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا، من یهده الله فلا مصل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لاشریک له، ونشهدان سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کشیرًاکیرا.

#### امايعدا

﴿عن ابى ذرالففارى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالقوا الناس باخلاقهم -- اوكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ ( الخماف السادة المتثان ، ٢ ٩ ٣ ٣)

#### تمهيد

حضرت ابودر غفاری رضی الله عند سے روایت ہے کہ حضور الدس صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مگول کے ساتھ ان کے مزاج و غداتی اور اخلاق کے مطابق

بر تاؤ کرو۔ یہ بھی دین کا ایک حصر ہے کہ انسان کو جن نوگوں سے واسط پڑے، ان کے مزاج و اس کے مزاج و ان کے مزاج و ان کے مزاج و ان کے مزاج و ان کے مزاج ہوائی کے خلاف ہو اور جس سے ان کو تکلیف پنچ، چاہے وہ کام ٹی نفسہ جائز ہو، حرام اور ناب رَد کام نہ ہو لیکن یہ خیال کر کے کہ اس کام کے کرنے سے ان کے مزاج پر بار ہوگاتو وہ کام نہ کیا جائے تاکہ اس سے ان کی طبیعت پر کوئی گرانی پیدا نہ مزاج پر بار ہوگاتو وہ کام نہ کیا جائے تاکہ اس سے ان کی طبیعت پر کوئی گرانی پیدا نہ ہو۔

'دوسرے کے مزاخ و نداق کی رعابت' دینی محاشرت کے ابواب میں ایک بڑا عظیم باب ب، الله تعالیٰ حکیم باب ب، الله تعالیٰ حکیم الاقت معضرت مولانا قانوی رحمۃ الله علیہ کے درجات بلند فرمائے۔ آمین۔ انہوں نے اس باب کو واضح کیا ہے، اس لئے کہ یہ بھی نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی شنّت کا بڑا عظیم پہلو ہے۔

#### حضرت عثمان غني کے مزاج کی رعایت

چنانچ حدیث شریف بی واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گریں بشریف فرما تھا اور آپ اس حالت میں بیٹے ہوئے تے کہ آپ نے ایک تہبند پہنا ہوا تھا اور وہ تہبند کانی اور تک چڑا ہوا تھا، اور بعض روایات میں حصة ستر میں وافل قرار نہیں ویا گیا تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ گھنے واقعہ ستر میں وافل قرار نہیں ویا گیا تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ گھنے وظے ہوئے ہے۔ است میں کی نے وروازے پر وشک دی، معلوم ہوا کہ حضرت صدیق اگر رضی اللہ عنہ تشریف لائے ہیں، آپ نے اندر آئے کی اجازت وے دی، وہ اندر آئر آپ کے پاس بیٹھ گئے اور آپ جس انداز میں بیٹھ ہوئے تھے ای انداز میں بیٹھ موہ تھے ای انداز میں بیٹھ موہ تھے ای انداز وروازے پر وشک رضی اللہ عنہ تشریف لائے وروازے پر وشک ہوئی، پتہ چلا کہ حضرت قاروق اعظم رضی اللہ عنہ تشریف لائے وروازے پر وشک ہوئی، پتہ چلا کہ حضرت قاروق اعظم رضی اللہ عنہ تشریف لائے ہیں، آپ نے ان کو بھی اندر آئے کی اجازت وے دی، وہ بھی آئر صفور اقد س

صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ میے، آپ ای طالت بیں بیٹے رہے اور اپی بیت میں آپ نے کوئی تبدیلی نہیں فرائی۔ تھوڈی دیر کے بعد پھر دروازے پر وشک بوئی، آپ نے پوچھا کہ کون ہیں؟ پتہ چلا کہ حضرت عثین غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے ہیں، آپ نے فوراً اپنا تہبند نیچ کر کے اپنے پاؤں مبارک اچھی طرح ڈھک لئے۔ پھر فرایا کہ ان کو اندر بلائو، چنانچہ وہ بھی اندر آکر بیٹھ کئے۔

#### ان سے تو فرشتے بھی حیاکرتے ہیں

ایک صاحب یہ سب مظروکھ رہے تھ، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم آپ آپ ایک الله علیہ وسلم آپ آپ ایک طرح بیٹے رہے، جب حضرت فاروق اعظم تشریف لائے تب ہی آپ ای طرح بیٹے رہے، لیکن جب حضرت عثان غنی رضی الله عند تشریف لائے تو آپ نے ای طرح بیٹے رہے، لیکن جب حضرت عثان غنی رضی الله عند تشریف لائے تو آپ نے ای ویک میں تبدیلی پیدا فرائی، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور اقدس صلی الله عید وسلم نے جواب میں ارشاد فرایا: میں اس شخص سے کیوں حیانہ کردں جس سے فرشتے بھی حیارتے ہیں۔

#### كامل الحياء والايمان

 آنے پر یہ سوچا کہ چونکہ ان کی طبیعت میں حیاء ذیادہ ہے، اگر ان کے سانے ای طرح بیضا رہوں گاتو ان کی طبیعت میں حیاء ذیادہ ہے، اگر ان کے سانے ای دوجہ ہے ان کے اندر آنے ہے پہلے پاؤں کو ڈھک لیا اور تہیند کو بینچ کر لیا۔
وہ حضرات صحابہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر اپی جانیں قربان کرنے کے لئے تیار جے، ان کے مزاجوں کی آپ نے اشارے پر اپی فرائی۔ فرض کریں کہ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حصرت عثمان غنی رضی اللہ علیہ وسلم حصرت عثمان غنی رضی اللہ علیہ وسلم حصرت عثمان غنی رضی اللہ عند کے آنے پر ای طرح بیٹے رہتے جس طرح بیٹے ہوئے تیے تو ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے اس بات کی تعلیم اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کئی باریک بنی ہے اپنے رفتاء دیا جس بر ان کرد۔ دیکھئے: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کئی باریک بنی ہے اپنے رفتاء کے مزاجوں کا خیال فرایا کرتے تھے۔

### حضرت عمرفاروق فظینه کے مزاج کی رعایت

ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رمنی اللہ عند حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں حاضر ہوئ تو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا: اے عمر ارضی اللہ عند عند) میں نے ایک جیب خواب ویکھا ہے، میں نے خواب میں جت ویکھی اور اس جت میں ایک بڑا عالیشان محل بنا ہوا دیکھا، میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کا اور اس جت میں ایک بڑا عالیشان محل بنا ہوا دیکھا، میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کا محل جھے بتایا گیا کہ میرا دل چاہا کہ اندر چلا جاؤں اور اندر جا کر دیکھوں کہ عمر ارضی اللہ عند) تم ایک کیرے باد کی کیرے یاد آئی کہ تمہاری فیرت یاد آئی کہ تمہاری فیرت میں اللہ عند) تمہاری فیرت یاد عمر احض مطابق میں اللہ تعال ہوا کہ عمر ارضی اللہ عند) سے بیلے ان کے محل میں داخل ہو جانا اور اس کو دیکھنا ان کی فیرت کے مطابق نہیں ہوا۔ جب فیرت کے مطابق نہیں ہوا۔ جب فیرت کے مطابق نہیں ہوا۔ جب

#### حضرت فاروق اعظم رضي الله عند في يه سنا تو روير عد اور عرض كياكه:

#### ﴿ اوعليك يارسول الله اغار

یا رسول الله اکیا میں آپ پر فیرت کروں گا، اگر فیرت ب بھی تو وہ دو مرول کے اگر فیرت ب بھی تو وہ دو مرول کے حق می الله علیه وسلم جھے کے حق میں الله علیه وسلم جھے سے مسلم کا کہ حضور اقد س ملی الله علیه وسلم جھے سے مسلم کی میں کیوں داخل ہوئے۔

## ایک ایک صحابی کی رعایت کی

آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے کیے لیف لطیف چرائے میں اپنے اسماب کے مزاجوں کی رعامت کی، یہ نہیں تھا کہ چونکہ ہم امام چیں اور یہ جمارے متعدی چیں، ہم اساد چیں اور یہ جمارے متاکر چیں، البذا سارے حقوق حمارے ہوگئے اور ان کا کوئی حق نہ رہا۔ لیکن حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک صحائی کے مزائ کی رعامت کرکے وکھائی۔

# امہات المؤمنین اور حضرت عائشہ کے مزاج کی رعایت

ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جب حضور اقدی سلی اللہ علیہ وسلم

ایک اروادہ فرمایا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہائے عرض کیا کہ یا

رسول اللہ اُ میرا دل بھی چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ اعتکاف میں چھوں۔ دیے تو
خواتین کے لئے مجد میں اعتکاف کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، خواتین کو اعتکاف
کرنا ہو تو اپنے گھر میں کریں، لیکن حصرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا معالمہ اس
کانا ہے مختلف تھا کہ ان کے گھر کا دروازہ مجد میں کھانا تھا، اب اگر ان کے گھرک دروازہ مجد میں کھانا تھا، اب اگر ان کے گھرک دروازہ کے ساتھ بی ان کی اعتکاف کی جگہ بنادی جاتی، اور اس کے ساتھ بی

حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف کی جگہ ہوتی تو سمی بے پردگی کا احتمال نہ ہوتا، جب ضرورت ہوتی تو گھر میں چلی جاتیں اور پھروالیں آگر اپنے اعتکاف میں مینے جاتیں، اس لئے آگر وہ سمجد میں اعتکاف فرماتیں تو کوئی خزائی لازم نہ آتی۔ اس وجہ بحب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ میں آپ کے باحازت طلب کی کہ میں آپ کے ساتھ اعتکاف کرنا جاتی ہوں تو آپ نے احازت دے دی۔

ساتھ اعتکاف کرنا چاہتی ہوں تو آپ نے اجازت دے دی۔
لیکن جب ۲۰ رمضان المبارک کی تاریخ آئی تو اس دن آپ کہیں باہر تشریف لیے گئی جب دالی تشریف لیے گئی جب دالی تشریف لائے اور مجد نبوی میں پہنچ تو آپ نے دیکھا کہ مجد نبوی میں بہنچ تو آپ نے دیکھا کہ مجد نبوی میں بہت سارے خیے گئے ہوئے ہیں، آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ خیے کس کے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ امہات المؤمنین کے خیے ہیں۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو احتکاف کرنے کی اجازت مل گئی تو دو سری ازوائ مطہرات نے چاہا کہ ہم بھی یہ سعادت حاصل کر لیس، البذا انہوں نے بھی اعتکاف مطہرات نے چاہا کہ ہم بھی یہ سعادت حاصل کر لیس، البذا انہوں نے بھی اعتکاف کے لئے اپنے اپنے نیے لگا دیے۔ اب اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے اس بواک کہ ان کا اسلامی اللہ علیہ وسلم کو ایک اس کے کہ ان کا

ی اور مجد نبوی سے بالکل مقعل تھا اور دو سری ازواج مطبرات کے مکان تو مجد نبوی سے دائل مقعل تو مجد نبوی سے دور ہیں، اگر انہوں نے بھی اعتکاف کیا تو ان کا بار بار آناجانا رہے گا، اس بیس بے پردگی کا احتمال ہے اور اس طرح خواتین کامسجد کے اندر اعتکاف کرنا مناسب

م ایس ہے۔ اس لئے آپ نے ان کے خیمے دیکھ کر ارشاد فرمایا: آلمبورودن؟﴾

"كيابيه خواتين كوئي نيكي كرنا جابتي بير؟"-

مطلب یہ تھا کہ اس طرح خواتین کا مجد میں اعتاف کرنا کوئی نکی کی بات

نيير،-

# اس سال ہم بھی اعتکاف نہیں کریں گے

لیکن اب مشکل یہ تھی کہ حضرت عائشہ رسنی اللہ عنہا کو آپ احتکاف کی اجازت دے چکے تھے، اگرچہ ان کو اجازت دینے کی دجہ واضح تھی اور دو سری امہات المؤمنین میں وہ دجہ مرجود نہیں تھی، لیکن آپ نے سوچا کہ اگر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا فیمہ باتی رکھوں گا اور دو سری امہات المؤمنین کو منع کر دول گا تو ان کے مزاج پر بار ہو گا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو تو اجازت دے دی اور ہمیں ایازت نہ لی، لہذا جب آپ نے دو سری امہات المؤمنین کے فیمے انھوائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو چونکہ بہلے صراحة اجازت دیدی گئی حضال آیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو چونکہ بہلے صراحة اجازت دیدی گئی سے آپ آگے اور ان کی طبیعت پر بار ہوگا، سے آپ نے اعلان فرا دیا کہ اس مال ہم بھی اس لئے ان کا خیال کرتے ہوئے آپ نے یا اعلان فرا دیا کہ اس مال ہم بھی اعتکاف نہیں کریں گے۔ چانچہ اس مال آپ نے اعتکاف بی نہیں فرایا۔

# اعتكاف كى تلاقى

بہر طال امہات المؤمنین کے مزاجوں کی رعایت کے نتیج میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا خیمہ الحواد یا اور بجر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مزاج کی رعایت کرتے ہوئے اپنے ماتھ یہ مطالہ فرایا کہ وہ معمول جو ساری عمر کا چلا آرہا تھا کہ ہر مضان المبارک میں آپ احتکاف کیا کرتے تھے، محض حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی دل شکنی کے اندیشہ میں اس معمول کو توڑ دیا۔ پوری حیات طیبہ میں یہ سال ایسا تھا جس میں آپ نے احتکاف فرمایا لیکن بعد میں اس کی طائی اس طرح فرمائی کہ اس ک الله اس طرح فرمائی

### یہ بھی سُنت ہے

اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضور نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی رعایتیں اپنے چھوٹوں کے ساتھ بھی فرمائیں اور ایک شری عظم کی وضاحت کے مطابقہ بھی فرمائیں اور ایک شری عظم کی وضاحت کے مطابقہ بھی فرمائیں اور دو سروں کی دل شکتی سے بھی فی کی وضاحت بھی فرمائی ۔ بھی فرمائی ہے۔ اور ساتھ بھی آپ نے اپنے عمل سے یہ تعلیم بھی دے دی کہ جو عمل فرض یا واجب نہیں ہے بلکہ ستحب ہے، اگر آدی کسی کی دل شکتی سے بیجنے کے لئے اس مستحب کام کو مؤثر کر دے یا چھوڑدے تو یہ عمل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستحب کام کو مؤثر کر دے یا چھوڑدے تو یہ عمل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستحب کام کو مؤثر کر دے یا چھوڑدے تو یہ عمل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستحب کام کو مؤثر کر دے یا چھوڑدے تو یہ عمل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستحب کام کو مؤثر کر دے یا چھوڑدے تو یہ عمل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستحب کام کو مؤثر کر دے یا چھوڑدے تو یہ عمل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستحب کام کو مؤثر کر دے یا چھوڑدے تو یہ عمل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستحب کام کو مؤثر کر دے یا چھوڑدے تو یہ عمل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل

#### حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب ؓ کامعمول

 متوسلین کو مشورہ دیا کرتے تھے بلکہ تاکید فرمایا کرتے تھے کہ ایسا کرلیا کرو، چنانچہ حضرت والا کے متوسلین میں اس طریقہ پر عمل اب بھی جاری ہے۔

# مجد کے بجائے گھر پرونت گزاریں

ایک مرتبہ حضرت والا کے متوسلین میں سے ایک صاحب نے حضرت والا رحمة الله عليه سے عرض كياكہ معزت أيس نے آپ كے ارشاد كے مطابق ابنا يه معمول بنایا ہوا تھا کہ عصرے لے کر مغرب تک کا وقت مبحد میں گزار تا اور وہاں بیٹے کر الدوت، ذكر واذكار اور تعيمات اور رعايش مشغول ربتا، ايك ون ميري بوي في مح ے کہا کہ آپ سارا دن دیے بھی باہر رہتے ہی، لے دیکر عصر کے بعد کاوقت ہوتا تھا اس میں ہم بیٹھ کر پکھ ہاتیں کرلیا کرتے تھے اور اظار کے وقت ایک ساتھ اظار کرنے کی راحت حاصل ہوتی تھی، اب آپ نے چند روز سے یہ طریقہ اختیار کرلیا ہے کہ عصر کی نماذ کے بعد آپ مجد میں جاکر بیٹ جاتے میں اور مغرب تک آپ وہں رہتے ہیں اور عصر کے بعد اکھٹے بیٹھ کر بات چیت کرنے اور ایک ساتھ افطار كرنے كا سلسله بھى ختم ہوكيا۔ حطرت اب كفكش من جلا ہوكيا ہوں كه عصر كے بعد کا وقت مجد میں گزارنے کا یہ معمول جاری رکھوں یا بیوی کے کہنے کے مطابق اس معمول کو جمعوڑ دوں اور گھریر وقت گزاروں۔ حضرت والا نے ان کی ہات ہنتے بی فرمایا کہ آپ کی بوی فمیک کہتی ہی، الذا آپ ان کے کہنے کے مطابق مور میں وقت گزارنے کے بجائے گھریر ہی وقت گزارا کرس اور گھر میں ان کے پاس بیٹھ کر جو تلاوت، ذكر واذ كار كريحة بي كرليا كري اور مجرايك ساته روزه افطار كيا كري-

# تنہیں اس پر پورا اُواب ملے گا

پھر خود تی ارشاد فرمایا کہ میں نے جو معمول بنایا تھادہ زیادہ سے زیادہ مستحب عمل ب، اور جو بات ان کی بیوی نے کہی تو اس کے حقوق میں یہ بات داخل ہے کہ شوہر جائز حدود میں رہتے ہوئے اس کی دلداری کرے، اور بعض افات یہ دلداری واجب ہوجائن ہے، لہذا اگر اس کا دل خوش کرنے کے لئے تم اپنا یہ معمول چھوڑدو کے تو انشاء اللہ، اللہ تعالی اس معمول کی برکات سے محروم نہیں فرمائیں ہے، اس کے کہ اس کا دل رکھنے کے لئے اور اس کے مزاج کی رعایت کرنے کے لئے یہ معمول چھوڑا ہے، انشاء اللہ تمہیں وہی اجر وثواب حاصل ہوگا جو اس معمول کے بورا کرنے یہ حاصل ہوگا جو اس معمول کے بورا کرنے یہ حاصل ہو تا۔

### ذکرواذ کارکے بجائے تمارداری کرمیں

ایک مرتبہ الات حفزت والا نے فرمایا کہ ایک شخص نے اپنے معمولات پورے کرنے کے لئے ایک خاص وقت میں وہ تنہائی میں بیٹے کر اللہ تعالی ہے عرض معروض کیا کرتا تھا، اس وقت میں وہ تنہائی میں بیٹے کر اللہ تعالی والد بیار ہو گئے یا والدہ بیار ہو گئے یا والدہ بیار ہو گئے اس سے شخص ان کی تیار ہو گئے ، اس سے شخص ان کی تیار والدی بیار ہو گئے اور اس کے ذکر و اذکار اور تسیحات کا معمول پورا نہیں ہورہا ہے اور اس کی وجہ سے اس کا دل وکھ رہا ہے کہ بید وقت اب بحک تو عبادت اور ذکر واذکار میں گرر رہا تھا اور اس بید تیارواری اور فدمت میں گرر رہا تھا اور اس بید تیارواری اور فدمت میں گرر رہا ہے۔

فرمایا کہ بید دل دکھانے کی بات نہیں، کیونکہ اس وقت ان لوگوں کی تیارداری اور خدمت کرنا یک عبادت ہے اور ذکر واذکارے زیادہ افضل ہے۔

### وقت كالقاضه ديكھئے

فرمایا که دین دراصل دقت کے نقافے پر عمل کرنے کا نام ہے، دیکھواس دقت تم سے کیا مطالبہ ہے؟ اس دقت تم سے مطالبہ بیہ ہے کہ اس ذکر کو چھوڑد اور بیار کی خدمت کرو، اور یہ کام کرتے دقت یہ مہت خیال کرو کہ جو ذکر وتنبی کیا کرتے تھے اس سے محروی ہوگئی ہے، اللہ تعالی محروم نہیں فرمائیں گے، کیونکہ ایک صحح داعے کے تحت تم نے ذکر و اذکار چھوڑا ہے۔

#### رمضان کی بر کات سے محروم نہیں ہو گا

بر المسلم المسل

لبذا مزاجوں کی رعایت کرو اور کسی شخص کے ساتھ برتاؤ کرتے وقت یہ دیکھو

#### بے جا اصرار نہ کریں

کہ میرے اس عمل ہے اس شخص کے مزاج کے پیش نظر اس کی طبیعت پر کوئی
گرانی تو نہیں ہوگی، کوئی بار تو نہیں ہوگا، اس کی رعایت رکھو۔ اور یہ اصلاح
معاشرت کی تعلیم کا بڑا تظیم باب ہے، آجکل لوگ اس کا خیال نہیں کرتے، شلاً کی
کی طبیعت پر کوئی کام بہت ہوجو ہو تا ہے، اب اگر آپ اس کو اس کام پر اصرار
کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بچارہ اصرار سے مغلوب ہوکر آپ کی بات مان لے،
لیکن آپ نے اس کی طبیعت پر جو ہوجھ ڈالا اور جو گرائی آپ نے پیدا کی اور اس
سے جو تکلیف اس کو پہنی اس کا سبب آپ بیا، کیا معلوم اس کے سبب آپ گراہ
میں مبتلا ہو گئے ہوں العیاذ باللہ۔

#### سفارش اس طرح کی جائے

مثلاً آجکل سفارش کرانے کا سلسلہ چل پڑا ہے، کسی دو سرے سے تعلقات کا ایک لازی حصتہ یہ ہے کہ ضرور وہ میری سفارش کرے، اور سفارش کرنے کے بارے عل قرآن کریم کی یہ آیت بہت یاد رہتی ہے کہ۔

#### أمن يشمع شفاعة يكن له نصيب منها

الینی جو شخص المچی سفارش کرے تو اللہ تعالی اس کام میں اس کا حصر بھی لگا دیتے ہیں۔ اور المچی سفارش کرنے کی بڑی فغیلت ہے، اور واقعة بڑی فغیلت ہے، لیکن لوگ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ سفارش اس وقت ہاعث فغیلت ہے جب اس بات کا کھاٹا کرتے ہوئے سفارش کی جائے کہ جس سے سفارش کی جاری ہے اس کی طبیعت پر بار نہ ہو۔ اب اگر آپ نے ایک شخص کی رعامت اور اس کی اس کی طبیعت پر بار نہ ہو۔ اب اگر آپ نے ایک شخص کی رعامت اور اس کی

دلدادی کی خاطراس کی سفارش تو کردی لیکن جس کے پاس سفارش کی اس کی طبیعت پر ایک پہاڑ ڈال دیا، وہ تو یہ سوچ گا کہ انتا بڑا شخص جھ سے سفارش کررہا ہے اب اگر جی اس سفارش کو قبول کردں تو مشکل، اس لئے کہ اس کی وجہ ہے اپنے اصول اور قاعدے توڑنے پڑتے ہیں، اور اگر سفارش قبول نہ کردں تو اس کی دل شکنی ہوتی ہے۔ یہ سفارش نہ ہوئی، یہ تو دیاؤ ڈالنا ہوا۔ قبذا دو سرے کے مزاج کی رعایت رکھتے ہوئے سفارش کرنی چاہئے۔

حضرت تعانوی رحمة الله علیه کا بیش کا معمول بیه تعاک بب بھی کمی کی سفادش کرتے تو یہ عبارت ضرور لکھتے کہ "اگر آپ کی مصلحت اور اصول کے خلاف نہ او آ آپ ان کا یہ کام کردیجے"۔ بعض او قات یہ عبارت بھی بڑھا دیتے کہ "اگر آپ کی مسلحت کے خلاف او اور آپ یہ کام نہ کرمی تو جھے اوٹی ناگواری نیمی اوگی"۔ یہ عبارت اس لئے لکھ دیتے تاکہ اس کے دل پر بوجھ نہ اور یہ ہے سفارش کا طریقہ۔

ایک صاحب میرے پاس آئے اور تعلقات کی مدیش کہنے گئے کہ دیکھو بھائی! یس تم ے ایک کام کہنا چاہتا ہوں، یس نے پوچھا کہ کیا کام ہے؟ کہنے گئے کہ ایسے نہیں، بلکہ پہلے یہ وعدہ کرو کہ یہ کام کرو گ۔ یس نے کہا کہ جب تک مجھے پتہ نہیں کہ وہ کام کیا ہے، یس کیے وعدہ کرلوں کہ یس یہ کام کروں گا۔ وہ کہنے گئے کہ نہیں، پہلے وعدہ کرو کہ میرا وہ کام کرو کے۔ یس نے کہا کہ اگر وہ کام ایسا ہوا جو میرے بس یس نہ ہو تو پھرکیا کروں گا۔ کہنے گئے کہ وہ کام آپ کے بس میں ہے۔ یس نے کہا، بنا تو دیں کہ وہ کیا کام ہے؟ کہنے گئے کہ جس اس وقت تک تہیں باؤں گاجب تک آپ یہ وعدہ نہ کریں کہ جس یہ کام کروں گا۔

من لے ان کو ہزار سمجھایا کہ پہلے اس کام کی کچھ تفصیل تو معلوم ہو تو وعدہ کروں، ایسے کیسے وعدہ کرلوں۔ کہنے گئے کہ اگر آپ انکار کردہ ہیں تو یہ تعلقات کے طاق بات ہوگی۔

اب آب بنائے کہ کیا یہ طریقہ صحح ہے؟ یہ تو ایک شخص کو دباؤ میں ڈالنا ہے کہ جب تک اس دفت تک بنا کی گے بھی میں کرد گے اس دفت تک بنا کی گے بھی فیس سے جنائج آن کے تعلقات کا یہ لازی حقہ ہے کہ آدی دو سرے کی سفارش کرے سالانگ یہ بات اسلامی آداب معاشرت کے قطعی ظاف ہے۔ اس لئے کہ آپ نے ایک آدی کو زبنی کھیش میں جملا کردیا اور بلاوجہ ایک آدی کو کھیش اور آپ نے ایک آدی کو کھیش اور خوبی پریشانی میں ڈائنا گراہ ہے۔

# تعلق رسمیات کانام ہو گیاہے

آبکل تعلق اور مجت صرف "رسمیات" کا نام ہوگیا ہے، اب اگر وہ
"رسمیات" پوری ہو ربی بیں تو تعلقات کا حق اوا ہورہا ہے، اور اگر "رسمیات"
پوری نہیں ہور بی بین تو تعلقات کا حق بی اوا نہ ہوا مثلاً اگر کسی کو دعوت دی تو بس
اب اس کے سر پر بیٹے ہوئے ہیں کہ ضرور اس دعوت کو قبول کریں۔ اس کا
احب اس نہیں کہ اس دعوت کی وجہ ہے وہ کتنی دور ہے آئے گا، کتنی تعلیف اضاکر
اس دعوت میں شرکت کرے گا، اس کے حالات دعوت قبول کرنے کی اجازت دیے
بیں یا نہیں، اس سے اس دعوت دیے والے کو کوئی بحث نہیں، اس کو تو دعوت
میں یا نہیں، اس سے اس دعوت دیے والے کو کوئی بحث نہیں، اس کو تو دعوت
میں ور دعوت

# حفرت مفتی صاحب کی دعوت

تھا۔ ان کے آنے یر حطرت والد صاحب بہت خوش ہوئے اور بڑے شاندار طریقے ے ان کا استقبال کیا، جب وہ رخصت ہونے لگے تو حطرت والد صاحب نے عرض كيَّا كه "جعلل مولانا ادريس صاحب أميرا دل جاه رما تعاكد ايك وقت كا كمانا آب مارے ساتھ کھا لیتے، لیکن معیبت یہ ہے کہ آپ کا قیام بہت دور ہے اور آپ كے ياس ونت كم ب، ايك دن كے بعد آب والى لامور جارب ميں، اب اگر ميں آب يربيد امراد كرول كر آب ايك وقت كا كمانا ميرے ساتھ كمائيں تو يس يه مجت مول کہ یہ دووت نہ مول بلکہ عدادت موجائے گی، اس لئے کہ آپ کے یاس وقت کم ہے، آپ اتن دورے دحوت کھانے کے لئے آئیں گے تو اس میں جار بارٹج کھنے آب کے صرف موجائیں گے، اس میں آپ کو مشقت اور تکلیف موگ، اس لئے میں آپ کی دعوت تو نہیں کرتا اگرچہ میرا دل وعوت کرنے کو جاہ رہا ہے، لیکن وعوت کے بغیر بھی ول نہیں مانقا، اس کئے میں آپ کی خدمت میں تھوڑا سا جدید پیش کرتا ہوں اور جتنے ہے میں وعوت میں خرچ کرتا اتنے ہے آپ میری طرف ے مدید میں قبول کر لیجے۔ حطرت مولانا اورایس صاحب رحمۃ الله علید نے وہ میے ان ے کے اور اپ سر یر رکھ لئے اور فرمایا کہ یہ میرے لئے بڑی عظیم نعت ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ میرا دل بھی یہ جاہ رہا تھا کہ آپ کے پاس حاضر ہوکر آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں لیکن وقت میرے پاس انتا کم ہے کہ اس کے اندر منجائش نظر نیں آری تم اور آپ نے پہلے می میرے لئے یہ راست آسان کردیا۔

اب بتائے اگر والد صاحب ان سے بہ کہتے کہ نہیں، ایک وقت کا کھانا آپ کو میرے مائی ضود رکھانا نیٹ کا اور وہ جواب میں یہ کہتے کہ میرے پاس تو وقت کا جہیں ہے، والد صاحب کہتے کہ جہیں بھائی اور سی کا تقاضہ تو یکی ہے کہ ایک وقت کا کھانا آپ ضرور میرے ساتھ آگر کھا کیں۔ تو اس کا تیجہ یہ و تا کہ جس کام کے لئے وہ اتنا لمبا سفر کرکے آئے جی وہ کام چھوڑتے اور وعوت کھانے کے لئے پانچ کھنے قربان کرتے۔ یہ وعوت نہ ہوتی بلکہ عدادت ہوتی۔

#### محبت نام ہے محبوب کوراحت پہنچانے کا

آج ان رسمیات نے نہ صرف ہمارے معاشرے کو تباہ کررکھا ہے بلکہ دین کے افلاق و آداب ہے ہی ہمیں دور کرویا ہے۔ حضرت مولانا قعانوی رحمۃ اللہ علیہ لے کیا خوبصورت بات ارشاد فرائی ہے، اگر اللہ تعالیٰ یہ بات ہمارے دلوں ہی اٹار دے تو ہمارے مارے کام سنور جائیں، فرمایا کہ "مجت نام ہے محبوب کو راحت بہنچانے کا" بس ہے مجت ہا می کو آرام بہنچان، اپنی من مائی کرنے اور اپنی فواہشات کو بورا کرنے کا نام مجت نہیں، اگر مجت کرنے والا عاشق ناوان اور بیوقف ہوتے مائی ہے، لیکن ہمارے حضرت بوقف ہوتے اللہ علیہ کا نماق یہ ہیں، ہوان رحمت میں ہیں، واللہ محبت ہوتے کے کئی معنی نہیں ہیں، اگر تم کو کسی میں ہیں، واللہ محبت ہوت کو تکلیف ہوتے کے کئی معنی نہیں ہیں، اگر تم کو کسی میں، بین کا نہاں کو تکلیف میں ہیں، بین ہیں ہیں، اگر تم کو کسی میں، وارت بہنچاؤ، چاہے دارات بہنچاؤ، چاہے اگر تم کو کسی کے قربان کرنا پڑے لیکن راحت بہنچاؤ،

یہ بب حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی تشریح ہو رہی ہے کہ حالقوا الناس باحلافہم لوگوں کے ساتھ ان کے مزاج کے مطابق معالمہ کرو، جس سے معالمہ کرنے جارہ ہو پہلے یہ دکھے لوگ اس کا مزاج کیا ہے، اس کے مزاج پر بیا بات یار تو نہیں ہوگی۔ اور یہ چزبزرگوں کی صحبت کے بغیر حاصل نہیں ہوگی، ہمارا تو یکی تجرب ہے، حضرت تھائوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خانقاہ میں لوگوں کی اس طرح رمایت رکھی میں لوگوں کی کس طرح رمایت رکھی جاتی ہے۔ اس موقع جاتی ہے۔ لوگوں کے مزاج کی کس طرح رمایت رکھی جاتی ہے۔ لوگوں کے ایک اس موقع جاتی ہے۔ لوگوں کے مزاج کی کس طرح رمایت رکھی جاتی ہے۔ لوگوں کے ایک ایس موقع جاتی ہے۔

یہ آواب المعاشرت کے سلط کی آخری صف تھی، اس میں سارے احکام اور سارے آواب کی بنیادی بیان فرا دی میں کہ اپنی ذات سے دو سرول کو اولی تکلیف نہ جہنے، اس بات کا آدی اجتمام اور دھیان کرے۔ ہرکام کرنے سے پہلے آدی یہ سوچ کہ اس کام سے دو سرول کو تعلیف تو نہیں پنچ گی، اور دو سرے کی مزاج کی رعایت کرے۔

ایک شاعر گزرے ہیں جن کا نام ہے "جگر مراد آبادی مردوم" یہ بھی حضرت تفاوی رحمۃ اللہ علیہ کی محبت میں پہنچ گئے تھے، ان کا ایک شعر بڑے کام کا ہے، اگر یہ شعر مفاد الاتحة عمل بن جائے تو یہ سادے اسلامی آدابِ معاشرت کا خلاصہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ

اس نفع وضرر کی دنیا میں بیہ ہم نے لیا ہے درس جنوں اپنا تو زیال منظور سبی، اوروں کا زیال منظور نہیں

لیعنی اس دنیا میں سارے کام اپی طبیعت اور مزاج کے مطابق نہیں ہوتے لیکن اس دنیا کے کام اپی طبیعت کے خلاف ہوجا کیں اور اپنی اور اپنی اور اپنی طرف سے قربانی دیدیں، تو یہ ہمیں متفور ہے لیکن دو سرول کو ہم سے کوئی مالی، جانی ، وہنی، نفیاتی نفیاتی نفیاتی نفیاتی نفیاتی نفیاتی کے اور کی آداب معاشرت کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالی جھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

وآخردعوانا ان الحمدلله رب العالمين.



# اجمالي فهرست اصلاحی خطبات مکمل

#### جلداول(۱)

| مؤ بر | عوان                                |
|-------|-------------------------------------|
| řI    | ا يعقل كادائره كار                  |
| ra    | الم الم رجب                         |
| ۵۷    | ٣- نيك كام من ديرند يجيح            |
| A4    | ۴ ـ "سفارش" شريعت کي نظر جي         |
| 1-4   | ٥- روزه بم ے كيا مطالب كرتا ہے؟     |
| (rr   | ۲ آزادی نسوال کافریب                |
| 141   | ٤ ـ وين کي مقيقت                    |
| 199   | ۸۔ بدعت ایک علمین مخناہ             |
| (     | جلددوم (۲                           |
| rr    | ۹۔ دو کی کے حقوق                    |
| ۷۱,   | المشرير ع حقق                       |
|       | اله قرباني مع معشر وذي الحجه        |
|       | ۱۲_سير تالني علي اور حاري ذندگي     |
| 127   | السيرت الني الله كالله كالمادر جلوس |

| IA4 , | فخفيرنه تمجئ                                    | ۱۳ فریوں کی       |
|-------|-------------------------------------------------|-------------------|
| rra   | <i>U</i>                                        | ۱۵۔ نئس کی محک    |
|       |                                                 | ١٦_ مجابده كي منر |
|       | . جلدسوم (۳)                                    |                   |
| rı    | يديدا تضادي سائل                                | ٤ ١ ـ اسلام اور م |
|       | ن كى تدرد مقلت                                  |                   |
| 46    | ن اور طبیب روحانی کی ضرورت                      | 19_ول كالماريا    |
| 44    | د کاد ناک کاد کاد کاد کاد کاد کاد کاد کاد کاد ک | ۲۰_دنامےول        |
| IFI   | ت کا عام دنیا ہے؟                               | الاكيال، دول      |
| IF6   | کی مروجه منورتمی                                | ۲۲_ جموث اور ا    |
| 104   |                                                 | ٣٣_وعد وُخلا في   |
| 147   | ئاك                                             | ۲۲_المائت ص       |
| 194 / | ں اصلاح کیے ہو؟                                 | ۲۵۔ سائرے         |
| rri   | ا عدادرادب ك فاض                                | ٢٦_ يوول كا الم   |
| rra   | ه جمی 'دنیا جمی                                 | ۲۷ - تجارت و يز   |
| ۲۳۷   | کی انجیت                                        | ۲۸_ فطرقاع        |
|       | جلد چارم (۲)                                    |                   |
| ři    | ن ورّدت                                         | ٢٩_اولاد کاملا    |
| 01    | د مت                                            | ۳۰_والدين کي خ    |
| 4     | مناه                                            | ٣١ فيبت أيك       |
| 1.4   | آواپ ,                                          | 22 r-rr           |
| iri   | شكا فرية                                        | ٢٦_ تعلق مع اا    |

| ira | ٣ ٣ ـ زبان كي حفاظت بيجيئ                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| IYF | ۳۵ ـ مفرت ايرانيم اور تقيريت الله                           |
|     | ٢٦_وت کي تدر کريں                                           |
| rri | ۲ - املام اورانساني حقوق                                    |
| PYI | ۲۸ شبررأت کی حقیقت                                          |
|     | جلد پنجم (۵)                                                |
| *   | ۲ ۳۰ " تواضع" رفست اور بلند گا كاذر بعد                     |
|     | ۳۰ در" در" ایک ملک جماری                                    |
|     | ام. فواب كي شرعي هيئيت                                      |
|     | ۲۴_ ستى فْمَاعلاغ بْسَق                                     |
|     | ٣٠ م. آنگول کي حفاظت کيج                                    |
| Ira | ٣٨ ـ كما نے كة واب                                          |
| r#  | ٥٥ ـ پخ ك آداب                                              |
|     | ۴۹ و و ت كر آداب                                            |
| ro4 | ے ہے۔ باس کے شر ی اصول                                      |
|     | جلد عثم (۲)                                                 |
| ro  | ٨٣٠ " قوبه" مناهول كاترياق                                  |
| 44  | ٥ سمه ورود شريف ايك ايم عمادت                               |
| 116 | ۹ سے درود شریف ایک اہم عمادت<br>۵۰ ملائٹ اور تاپ قول میں کی |
|     | ۵۱ يمالُ بمالُ بن جادُ                                      |
|     | ۵۲_ مارک میادت کے آواب                                      |
|     | ۵۳ ملام کے آواب                                             |

| 199  | ۵۳۔معانی کرنے کے آراب                   |
|------|-----------------------------------------|
| rir  | ۵۵_چوزرين نفيمتين                       |
| rai  | ٥١ دامت مسلر كمال كز كاب ؟              |
|      | جلد ہف                                  |
| ro   | ع ۵ مرحنا موس كى لذت ايك و حوك          |
| r4   | ۵۸ ایل فرکری                            |
|      | ٥٩ - كنابكار ب نفرت مت يميخ             |
| Ar   | ۲۰ و بی مدارس او بین کی حفاظت کے قلے    |
| 1.0  | ١١ يمارى اور بريفاني الك نعت            |
| Ir4  | ٦٢ ـ طلال روزگارنه جموزي                |
| 150  | ۲۳ مودی نظام کی خرامیاں اور اس کے متباد |
| 121  | ٦٣ ـ منت كالمراق زادًا كم               |
| 141  | ٢٥ ـ تقدير پردامني د مناجا ب            |
| rro  | ١٦_ فتنه كروركي نشانيال                 |
| 711  | ٢٠- مر نے سے بلے موت كى تارى عجة .      |
|      | ۱۸ فیر ضرور کی سوالات سے پر میز کریں    |
| r.o  | ٢٩ - معاملات جديد اور علماء كي ذمد داري |
| (4)  | جلد بمثم                                |
| r4   | . 2- تبلغ ود موت كامول                  |
|      | الا _ داخت مى طرح ماصل مو ؟             |
| 1+1" | ۵۲ ـ دوسر ول كوتكلف مت ديج              |

| ٢٥ عـ منابول كاعلاج فوف فدا         |
|-------------------------------------|
|                                     |
| ۲۵- دشته دارول کے ساتھ اچھاسلوک عیج |
| ۵۵ ـ مىلمان مىلمان ' كەالى كەائى    |
| ٢١٢ طلق خداے مبت يمين               |
| ے کے علاء کی قربین سے حجل           |
|                                     |
| ۵۷ ـ غد كو قاد ش كيج                |
| 4 ٤ - مو من ايك آئينه ب             |
| ٨٠ ووطليل التأر بال الثه ربال الثه  |
| جلد تنم (۹)                         |
| ٨١_ايمان كالل كي جار علاستين        |
| ۸۶_مسلمان عاج کے فرائش              |
| ۸۳_۱پ معاظات صاف رنجس               |
|                                     |
| ٨٨ - اسلام كامطلب كياب ؟            |
| ۵۵ - آپ د کاتی فرعاداکری ۶          |
| ٨٠ - كياآب كوفيالات بريتان كرت بي ٩ |
| ۸- مارد ب تسادت                     |
| ٨٨ عرات كودوكر ورداا                |
| ۸۹ نے کے ماغر                       |
| ٠١٠ گرائزے                          |
| الدورم ول كوفئ المحالية             |
| 14. مزاج وغراق راعة كريم.           |
| ۱۲ و د د مبادشاد جمت و کر کري       |
| ٩٣ مرنے والول كار الأمت كري         |

ie